

فقهى مداهب اربعه كافروغ اسلامی ونیاشی تالیف: عالمه نیبهور باشا تاریخ فقیاسلامی کا تجزیاتی مطالعه از: علامه ابو زهره مصری يبينكش : طولي ريسرة لائبرري

http://toobaa-elibrary.blogspot.com/



#### نهرست مفاين \_ معان محدمارق عيرانسلام شهاب # والشرعل من عيدات ادر 10 نغنى غابرب كى نشووغامنزل بمنزل-14 فقة اسلامي كي تدوي اعلاقائي لحاظ سے-19 تاريخ فقراسلامي كاتجزياني مطالع - ملار فد الوزيره 11 صار كام فع كا دور 40 MA دور تابعين بن فقبي اختلاف كي نوعيت 19 المي مجتهدين كادور 11 المة الي بيت 44 تقراسلامي دنيا كاعظم تربن مجوعة قوانين 44 اسلامی فقہ کی کتابوں کے بوروپی زبانوں بی ترجے 2

نظرة تاريخيـة في حدوث

المالمة الفقية الأنعير

المجنِّفي المالِكي الشَّافِعي الحَيْنُ بلي وَأَنفِشُادِهاعِنُدَجِمُهُ وُدالْمِسُ لِمِين

للعَالِامة المحقق المغفورك (الحرتيم في مايك)

مع دراسة تمليلية للا متاذ الشيخ عمد أبو زهرة

۱۹۹۹ م ۱۹۹۹ م

المنتخبر الولقا المنفوتين

٢ ميدان البستان - باب اللوق - القاهرة

| ì | , | ٠  | ١ |   |
|---|---|----|---|---|
| ľ | 5 | į  | ! |   |
| ı | Į | į  | ) |   |
| ł | Ċ | 3  | j |   |
| ١ |   | ľ  | ) |   |
| ì | Ü | ١  | ١ |   |
|   | ì | ı  |   |   |
|   |   | 1  | ľ |   |
| į | ı | 1  |   | • |
| ı | ļ | L  | ) |   |
| ı | Ċ | Ī. | ) |   |
| ĺ | ľ | ľ  | ) |   |
| ١ | ľ | ľ  | ١ |   |
|   |   |    | ١ |   |
|   | C | ì  | ) | ĺ |
| ١ |   |    | ١ | ľ |
|   | 1 | ı  |   |   |
| I |   |    |   |   |
| ŀ |   |    | : |   |
| ı | ļ | 4  | , |   |
| i |   | į  | į |   |
| ١ | ١ | ľ  | ) |   |
| ı |   | ٠  | t |   |

| صفي | مضمون                                  |
|-----|----------------------------------------|
|     | اسلامی دنیاسی فقهی مذابهبارلید         |
|     |                                        |
|     | كافروغ ( ايك تاريخ جائزه)              |
| 44  | از قلم علّامه احد تيمور پاسشا          |
| 40  | wi                                     |
| 49  | ندسب حنفی                              |
| 49  | مدسب اللائے اور فقیصفی کا آغاز         |
| 4.  | عهدة تفار براحناف كاتقرر               |
| 4   | ندسب دخنفی (شالی) افرایقید اور سلی میں |
| 41  | نسبب حنفي مصريين                       |
| AF  | نربب حنفی دیگر مالک میں                |
| 10  | ندبب حنفی اور فدامب متکلین             |
| 10  | نربب حنفي كادائرة الرموجوده نمايدين    |
| 14  | فيبالك                                 |
| 14  | نربب مامكى كاآغاز                      |
| AA  | ندىب مالكى مقتريب                      |
| 9.  | نسب مامکی (شالی) افریقیداور اندکس بی   |
| 94  | ندبب مالكي مغرب اقصلي (مراكش) مين      |
| 1   | مذرب مامکی دیگر بالادلمیں              |

| صفحه | مطموك                                            |       |
|------|--------------------------------------------------|-------|
| 46   | نقرِاسلامی اورجد پرستشرقین                       |       |
| 10   | المُرَ فقد كى حِنْدِت اوران كے كام كى نوعيت      |       |
| 14   | فالله مناسب فقة                                  |       |
| MA   | بعض ذاہب کے فنا ہونے کے اسباب                    |       |
| m9   | المصداب بن محمسائل وفتاوی مدون موت               |       |
| 49   | تفتى مدابب برأن كے على قول كے رسوم ورواج كا اللہ |       |
| p.   | أن چارىدابىك كامال جن كى فقراب كى موجودى،        |       |
| 4.   | ۱- نیبزید                                        |       |
| 61   | ۱- نرب جعفرية (اماميه)                           |       |
| 61   | ٥- ندبب ظاہريہ                                   | 101   |
| er   | ٥- ندبب إيامنيه                                  | All   |
| ~    | اثرة اربعه كے بوانح پر كام كى صرورت              | M     |
| 60   | علامه احمد تيمور كي على دندگ                     |       |
| 14   | علامة تيموركي وفات                               | 1     |
| CA   | علىر تيمور كاطرز نكارش                           | 100   |
| 09   | علمتيموركي تدرداني علام                          |       |
| ۵.   | علمه يمور كي طرزتحرير كي خصوصيات                 | 14    |
| ar   | علّارتيموركي موجوده كتاب "ندابب اربعه"           |       |
| 00   | كتاب كاجائزه                                     | I     |
| DA   | إس كتاب كي تين خصوصيات                           | L Ste |

#### يشيرالله الزّعن الرّحيم

## عرون مترجم

نشوونااورونياس ان كى تروىج واشاعت كي وضوع يراك منفرد اندازمین فلم اٹھایا ہے جیاکراس کے عنوان سے ظاہرہے ریدایک تاریخ کاب ہے۔ اس می نظریاتی بحثیں نہیں ہی اور دکسی ذہب ياسلك كے سيح يا غلط ہونے يرگفتگوكي گئي ہے، بلك خالص مؤرخان انلائیں یہ و کھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جمہور سلمان جُسٹی کہاتے ہیں اور آج چار مطائیوں کی شکل میں ایک فال فخرفقتی سرایہ کے وارث اوردنیا کے عظیم ترین ذخیرہ فانون کے مالک ہیں،ان کایہ علی فقتی سفركس طرح شروع موا-ابتدامي كون كون لوك ال كيمسفرته. ان سےساتھ تعلقات کی نوعیت کیارہی،ان کی باہمی رقا بتو ل مامجتوں نے کیا کیا رنگ دکھاتے۔ چعروہ ساتھی کے، کہاں اور کس طسرح اس علمی قافلہ سے بچھودکر تاریخ سے اوراق میں گھ ہو گئے۔ اور مجمر ان باتی چار بھائبوں نے کس طرح اپنی باہمی رفا بتوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ فحل ور داشت سے رہنا سکھا۔ بھروہ کیسی کیسی وخطرابوں سے گزرے ، انہوں نے کن کی منزلوں پر دیرے والے اور آج کن کن مقامات برخیمرزن ہیں ۔ یہی کو یا فقتی مذاسب اربعه كا تاريخي جائزه ہے.

| صفحه | مضمون                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | ندبهب مامکی اور غرام به مشکلین                                        |
| 1-1  | ندبب شافعی                                                            |
| 1-1  | يأنى نىپ                                                              |
| 1.1  | ندبهب شافعی مصر ودیگر بلادین                                          |
| 1.4  | ندسب شافعي شآمين                                                      |
| 1-1  | مدبب شافعی ترکستان ، آیران اور عراق میں                               |
| 110  | ندبب شانعي مغرب (شالى افريقه) بي                                      |
| 114  | ندمهب شافعی اور مذابهب مشکلین                                         |
| 114  | فيب صبلي                                                              |
| 114  | ندسب عنبلي كاآغاز                                                     |
| IIA  | ندببوحنبلي مصرين                                                      |
| 14.  | ندسپ منبلی دیگر مالک میں                                              |
| 171  | ندىب منبلى كابغدادىين زوراوغلبه (سىسدهى)-                             |
| 111  | ندبب ونبلى كانشأة تانيه مارسوي صدى بجرى بين                           |
| 122  | ندب حنبلی اور نداس متکلین                                             |
| 110  | خاتمة كلام                                                            |
| 110  | پررى اسلامى دنياليس نداسب اربعه كاغلبه                                |
| 144  | ندبه وعنيره                                                           |
| 114  | فقتی نامب کی موجوده صورت حال (ملک وار)                                |
| ١٣١  | احناف كى تعداد ترصيفى بينداورتهام دُنيا بين -<br>كتابيات مصادر و مافذ |
| Imm  | المابيات مفادروافد                                                    |

لي فتق كة جال انهول في متعلقه على محافزى الفاظ كاذكرك إين ماخذكانام اورصغي نبر لكه ديا - سم نے ان کے انہی اشاروں کی مددسے وہ تمام جوالے اصل کتاب کے ہم صغر برمتعلقة جرانقل كردية بين اكر قارنين كومراجعت يسهولن إو اس كے علاوہ مصنّف نے ابنے ماخذوں كے المريش ارمقام اشاعت اور تاریخ اشاعت) کی تصریح نہیں کی تھی ۔اس کی وجسوں کرتے ہوئے سم نے "كتابيات" كے عنوان سے ان ماخدوں كى بورى تفصيل كتاب كے افریں شاف کردی ہے۔ اس سلویں ہم نے کوسٹش كى ہے كرسركتاب كي أسى الدفين يا الدلشنول كا ذكركري جومصنف كاحبات میں شائع ہوئے ہوں اور جن کے بارے میں امکان ہوکہ وہ ان کے زير مطالعدر ہے مول کے ليكن بير بھى مكن ہے كسى كا بكاونى اورسی المدیش اکن سے پیش نظر ایم یا اس کاکوئی مخطوط زیر مطالعه ریا ہو، کیونکران کی لا تبریری میں دنیا کے سرگوشہ سے کتابی آ کرجع ہوتی تھیں اور مخطوطات کا بھی ایک بیش بہا ذخیرہ اُن کے پاس موجود تھا۔ ببرحال بهارى مُرتبرال دوكتابيات "كى وجرسے قاربين كوان والمات کے نکالتے میں خاصی سہولت ہوجائے گی۔ نیزان ماخذول اوران معنفین محمل نام بھی سا منے آجائیں گے۔ تارتین کی سہولت کے پش تظر ہم نے کتاب کے واستی میں بعض تديم شهرون اور ملكون كي على وقوع كى نشان دىسى كى سے ، ليصن فرقون كانعارف كرايا ہے، اور مصنف كے بعض نكات كى وضاحت كى ہے۔

اس کےعلاوہ مناسب جگہوں پر مذاہب اربعہ کی تازہ ترین صورت ال

علامدا حمتيموريا شاكى برفتصركاب اسلامي فقد كطلبه واساتذه كرسامن مذاسب نقد كالارتجى ليس منظر پيش كر كان بي دومف ماضی کاشعور بدا کرتی ہے بلکستقبل کے فکر کی را ہیں بھی ہموار کرتی ہے جس طرح سیاسی تاریخ کی کتابی قوموں کے سیاسی عروج وزوال كاسباب برروشني والني بي ،أسى طرح بدكتاب بعي فكرى تاريخ بيش كر كے علمى و فكرى عروج وزوال كے عوامل وعنا صركى نشان وہى كرتى ب ولِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَكَيْ بِمِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَيْنَةٍ یرقراس کاب کاایک افادی پہلوہے۔ اِس کےعلاوہ اِس کے ديگرافادي بهلواورخصوصيات عبى بي . إن مخلف بهلو وَل كوروش كرني اور خودمصنف كتاب كى شخصيت كاتعارف كرانے كے ك علمی دنیا کی دوعظیم شخصیات نے قلم المحایا ہے۔ بعنی شیخ محد الوزسرہ اورداك وعلى من عبالقادر فاس يرتفصيلى تبصرے مكھ بي جواس كتاب كي شرع بي شام بي -ان بي كتاب كا يوراجائزه سياكيا سياور مصنف کا مختصرتعارف کرایاگیا ہے۔ ان دو تبصروں کے بعداس كتاب كےمزيد تعارف كى صرورت باقى نہيں رستى -البذكتاب كے ترجمه اور تواشی کے سلسلی چندوضاحتوں کی منرورت ہے۔ يرتر عداصل كتاب كے نظرتانی شده ایدلیش (مطبوعد المالايد) سے کیا گیا ہے۔مصنف مرحوم نے اس کتاب میں جو تاریخی واقعات اور دبیر حقائق قلمبند کئے ہیں، دوران تحریر وہ کسی وجرسے ان کے ما خذول کے صفحات نبراور دیگر تفصیلات سانچه سانچه بیان نہیں کر مح بلكانهول في كتاب كي آخري چندصفحات ال مقعد كے

# بِمُلِينًا لِحَيْا لِحَيْا لِحَيْا

# معامر

ازقكم استاذعيدالسلام شهاب ركن محلس اشاعت اليفات تيموريه جاليس سال سة زائد عرصه مواكه علآمه مرحوم احمر تيور باشا تكاييه نادر علمي مقاله ایک دینی مجلدی شائع موا تھا۔ اس زماندیں بید مقالہ قارمین میں انداز و سے كهين زياده مقبول بوا اورعلى حلقول بين اسے بے صديب تركيا كيا ي عثلف مالك سے قارمین کے بے شارخطوط وصول ہوئے جن میں اس مقالہ کی تعربیت کی کئی تھی۔ ان خطوط لکھتے والول میں سرفہرست اس وقت کے بسیول نامورعلماتے اسلام،عربی کے بلند پایدادیب اورمشہور مفکرین شامل تھے۔

سب سے بڑھ کرید کر جب علمی تحقیق کا پیٹمیتی شام کارشائع ہوا (جس کی كوفى تظيراس سے بہلے عربی زبان میں مہیں لمتی) تواس كى اشاعت كى كى تج پورپ اورمغربی حالک کے علی طفوں میں تھی سنی گئی، خصوصاً اعلیٰ پایہ کے متشرقين فياس كويشظر استسان ديجها - ان يس سعيهت سعابل علم تواسس مقال کودیکھ کر دنگ رہ گئے اور اپنی چرت کا اظہار کرتے ہوتے اعراف كياكر انهيس تعجب بي كراليي دقيق على تحقيق مين ايك عرب مؤلف ال إر سبقت لے گیا اوراینی مخصوص علی کاوش کی بدولت اس موضوع کے تفی کوشوں كوواضح كرف اوراس كے تمام بہلوول پرروشنی والنے میں كامياب بوا۔

كاجائزه مجى مختصراً بيش كياب ناكرقار تين بساوائه اوراس كے بعد موجوده دور كي صورت حال سے بھي كسى صد تك آگاه بوسكيں . بدفتصرى كتاب فقبى فرامب كى تاريخ كي بعض مخفى كوشے اور السے اہم حقائق بیان کرتی ہے جواس موضوع پر مکھی کئی دیگر کتابوں میں تہیں منتے ۔اس لحاظ سے بہراب تاریخ فقہ کے ایک اہم خلاکومرکرتی ہے، اوراسی اہمیت کے بیش نظر ال کا اُردوترجمہ فاریمن کی فدرت یں بیش کیا جارہات ۔ اُمیدہے کہ دیگر مالک کے علمی طقوں کی طرح ہمارے ملک کے علمی حلقوں میں بھی اس کا خیر مقدم کیا جاتے گا۔

خادم العلم والعلمار معراج محد



That is supplied to the Property of the

了。AND 30 PASSED THE THE THE THE

The same of the same of the

Some Sold to the

を記されることのCOVE

كتابول اور مخطوطات كانحسنوار خصى جس مين تقريباً عام علوم وفنون كى لاتعاد نادر كما بين بحرى بدى تصين -

علام مروم کو مذصرف نادر کتابی جے کرنے کا شوق تھابلکہ وہ ان علی نوادر سے متفید مونے کا بھی قری جذب رکھتے تھے، اور مجر دین وعلم اور عربی زبان کی خدمت کا ولوار مجی ان کے سینہ میں موجز ن تھا۔

علام مروم کاان صفات اوران کی لائبریری کی وسعت کااندازه مرف اس چیونے سے کتابچر ہواگر چیا مرف اس چیونے سے کتابچر ہواگر جیا ہے میں چوٹا اور علمی فائدہ کے لحاظ سے بڑا ہے ، یہ تولف کی ہمت بڑی تحقیق اور وسیع مطالعہ کا پخوٹ ہے ۔ اس کے لئے مؤلف نے جن بے شار علمی کتاب کو کھنگالا ہے ان میں سے چند شہورا ور نمایاں کتابوں کے نام ہم ذیل میں درج کرتے ہیں ۔ اس سے آپ ان کی محنت اور ڈروف نگائی کا انداز ہ درج کرتے ہیں ۔ اس سے آپ ان کی محنت اور ڈروف نگائی کا انداز ہ لگا سکتے ہیں ۔ (ان میں سے آکٹر کتا ہیں کئی کئی جلدوں پرمشتی ہیں)؛

مقدم ابن خلدون ، خطط المقريزي، تفح الطيب الممقري ، الكاتل لابن الماتر ، وفيات الاعيان لابن خلكان ، صبح الاعثى للقلقشندى ، رحلة ابن بطوطم العثر أمر ابن بطوطم ) محاصرة الاوائل اورحس المعاصرة للسيوطى معجم البلان لياقوت الحوى والمنفل الصافى لابن تغرى بردى ومواسم الادب، بغيت الملتس للصنبى والديباج المذهب لابن فرتون ، نيل الابتحاج و المعجب المراكثي المنقول العبون لابن نباية ، متحدّيب التهذيب و رفع الاصر العوائل العافظ ابن عبرالقادر الطوخي و متحدة الاحباب، للعافظ ابن عجر، قصاة مصر لعلى بن عبرالقادر الطوخي و متحدة الاحباب،

ای مناسبت سے ان کی اتبری "فزار" تیموریه کمبلاتی تقی (مرجم)

علامرموم كى متعدد تاليفات بي سے صرف يبي ايك كتابيراليانين جس نے منفرق ومغرب کے بڑے بڑے علماد اور محققین کومتا نز کیااور قارین يس مقيول بوا حقيقت يد بيد كمظامه مرحوم كى تام تاليفات ،خواه وه ال كى زند كى مين شائع مؤمي ياان كى وفات كے بعد، يا وہ جرعنقريب زلورطبع سے اراسند ہونے والی ہیں، سبھی ان صفات وخصوصیات کی حامل ہیں۔ کیونکہ وهسبآب كى على كبرائى كى آئينه داري، ده آب كى زرف نگابى اور تفول تحقيق كانتيجه بي، ان ميس بحث كاطريقه اورسوي كانداز صحت مندار اور خالص على ب، ان كاجامع انداز بيان، ايجاز اوراعظ زباندانى كانونيش كرتابي ومهل متنع كانام وياجا سكاب اس كساته سائه ان کے اسلوب وطرز نگارش میں بڑی نطاخت اور جاذبیت یاتی جاتی ہے۔ باشك ملامرموم كوان خصوصيات وصفات مين جوفضل وكمال حاهل تهاوه ال كيچند فطرى رجانات كام بول منت تها- ورحقيقت عسلم مروم علم كے بياسے تھے اور مين اپ علم يں اضافہ كے توابال رست تصے اس کےعلاوہ انہیں نہایت صروصنط اور انہاک سےمطالع کاشوق تحااوراس مطالعه سے جمعلومات حاصل ہوتی تھیں ان کوحا فظراور تحریر یں محفوظ رکھنے کا بھی وہ استام کرتے تھے۔ان کی لا ترری بسینس بہا

المنسبة للنفية التجنين التجنيث

### بيش لفظ

ازقلم \_ داكم على ن عيد القادر

تقریباتہان صدی قبل (۱مئی سلالہ ہو) علامہ و محقق جناب احد تیمور باشام روم دمنفور نے قاہرہ میں اپنی لائبریری میں داعی اجل کولیک کہا۔ آپ کے انتقال کی وجہ سے علم و تحقیق کی دنیا ایک اعلیٰ پایہ کے عالم اور ماہم محقق سے مرمرکی ہے۔

آب صح معنول میں ایک محقق تھے، آپ کے وصال برمنرق ومغرب وونوں طون کے علماء و فضلاء نے اپنے گہرے رنے وغم کا اظہار کیا منتر قبی میں سے بعض فضلاء نے تو آپ سے واقف تھے اِس بات کا بر کلاا عتران کیا کہ میں سے بعض فضلاء نے تو آپ سے واقف تھے اِس بات کا بر کلاا عتران کیا کہ میں تربہت کو علی تحقیق میں آپ کا پایراس تدر بلاتھا کر تو دست تربی میں ان کے مہسر بہت کم محقق نظراتے ہیں۔ انہوں نے اسس سلسلہ میں خاص طور پر علام مرح م کی تصنیف " فظرة تاریخ بید قی حدوث المذاھب الفقیدة الله بعدة وانترن ارب ارب میں اور بی خاتر ہوں کا خاص طور سے ذکر کیا کہ داس جیسا تحقیق میں فروغ پانے کا تاریخ جائزہ کی کا خاص طور سے ذکر کیا کہ داس جیسا تحقیق مقال کسی پر ربی زبان ہیں بھی نہیں انکھا گیا ہے۔ "

اسى لة يس في معلى الثاعب تاليفات تموريه" كو تجريز بيش كى كه

J. SCHACHT: (Z.D.M.G.) В.д. 100 - 200 13. 01

الاعلان بالتوبيخ المسخادى ، ابن مفلح كى بياحن ، طبقات الحنفيد ، المرقاة الوفية للفيروزاً بادى ، طبقات المالكية ، طبقات الشافعية ومعيد النعم المساح السبكى ، احتى التقاسيم المتدسى ، الشغر البسام في قضاة مصروالشام الابن طولون ، السبل الوابلي على ضرارت الحابلة لمحدين حيدالمكى العقد الثمين في تاريخ البلالاي للفاسى . الن كرملا وه اورمهمت مى كتابي بي جن كونام آب كواس كتابي ملي عرواشى بي ورح طبي كتابي بي جن كونام آب كواس كتابي ملي عرواشى بي ورح طبي كتابي ملي المتحداث على ورج طبي كاليري المتحداث على ورج طبي كتابي بي حن كونام آب كواس كتابي المتحداث على ورج طبي كتابي المتحداث المتحد

یمی وجہ ہے کہ جب برک بچہ شائع ہوا تو مختلف عرب ملاک اور بلادِ اسلامبہ میں اس کی ہے صدمانگ ہوئی اور چندماہ کے اندراندراس کے تمام مطبوعہ نسخ ختم ہوگئے ، اور محلی اشاعت تالیفات بیموریہ" کے پاس مقرد عرب ملاک اور و بیگر مختلف سلم ممالک سے اس کی فرائشیں آنے لگیں۔ بالآخر «مجلس" کو بھراس کی اشاعت کا اہتمام کرنا بڑا۔

مجلسِ بَرَاس بات بِرِمسرے اور نخر محسوں کرتی ہے کہ اس کوالتُرقیائے
نے اِس بیش بہاکتا ہے کا یہ نیا ایم لفین چھاپنے کی سعادت عطا فرائی جو
استاذناصل شخ فی الوز سرہ کی اس موسوع پر ایک تعلیلی بحث رتجزیاتی مطالع)
اوراستاذؤاکو علی تحن عبرالقادر کے ایک علمی مقدمہ سے مزین ہے۔
عبلسِ بَرَاان دونوں حصرات کا شکر یہ اداکر نے سے تاصرہے لیکن الدُّقائے
سے دعا گوہے کہ وہ ان کو اس عنایت خصوصی کی جزائے خیر خطا فرائے اور ال کی
زندگی میں برکت دے۔ بیٹک الدُّرِقائے کے پاس محسنوں کے لئے بہترین جزا ہے۔
وزندگی میں برکت دے۔ بیٹک الدُّرِقائے کے پاس محسنوں کے لئے بہترین جزا ہے۔

که اس کنابچرین نمکرده تام ماخدول کالچری تفصیل بم فے اس کے آخرین کمکتابیات کے عنوان سے دے دی ہے۔ ارمترجم )

اپنے علاقہ کے حالات کی روشنی میں اور اپنی مننوع صور یات اور مختلف احول میں حب کسی نہ مہب کے اصول و فرعات کو علی زندگی میں نا فذکیا اور اس مقصد کے دینے فقہی کرنب اور فقا و کی مُرتب کئے تو دو مختلف مکوں میں پائے جانے والے ایک ہی نہ مہب سے بیروؤں کے طرزعمل اور رجحا نامت میں کیا فرق واقع ہوا۔

فقهى ذابب كى نشوونامنزل برمنزل

یدایک مقراری حقیقت ہے کہ سرملک و فرمب کی فقراکٹر اوقات
ان نظریاتی صود وقیود سے آزاد ہوتی رہی جواس کے ابتدائی دور کے فقہاء
نے اس پر عائد کی تھیں، اور جس ملک یاعلاقہ میں وہ دائخ اور مقبول ہوئی وٹی کے حالات و عادات سے مثار ہوگراس نے اپنی ہیئت برل ڈالی اور وہ راہی اختیار کیں جواس علاقہ کے ماحول سے مطابقت رکھتی تھیں ۔ نتیجہ یہ ہواکہ ان پرا ہے اپنے اپنے اپنے فیصوص ملک اور علاقہ کی چھاپ لگ گئی ۔ درا مسل پر قدرت کے اس قانون کا گرشنمہ ہے جواس دنیا کے ہرؤی روح وجود میں جاری مندل کے دو دلائل اپنے زمان و مکان کے عوامل کا جا بع رہتا ہے اور ان کے انزات سے بی عنہیں سکتا ۔

اس کی سب سے واضع مثال مذہب شافعی میں تدیم و حبد آید دو قم کے مائل کی موجود گی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ تذکیم سے مرادالم شافعی میں تو ہ قول ہے جوام ہوں نے ایم عسوا ت کے دوران بیان کیا، خواہ وہ فتو کی کی شکل میں تھا یا تصنیف کی صورت میں ۔ اور جدید وہ قول ہے جوام شافعی کے سے ایس کیا ۔ در حقیقت عراق کے دوران تیام مائے دوران تیا میں جو بہت سے اشکالات تھے وہ مصر اگر واضح ہوتے اورا ہے

ال بے بہانحقیقی کتاب کو دوبارہ شائع کیاجائے تاکرا ہل علم حفرات اسس سے باسانی مستفید رہ کیں، اور اس میں فعنی غلامی کے تاریخی نشو و نا اور ان کے جغرافیائی بھیلاؤ کے باسے بی جو بیٹ بہامعلومات بیش کی گئی ہیں ان سے بہرہ ور رہوسکیں۔

درحقیقت اس مقالدیں جو معلومات اور حقائق بیش کئے گئے ہی وہ متنوع قسم کے معبر ما خدول سے جع کئے گئے ہیں اور پرخقائق مختلف قسم کی مائوں میں اس قدر بجو ہے ہیں کر اُن کا سراع کا کران کو اکٹھا کرنا سرعالم کے لیں کی بات نہیں ہے۔

میری دائے ہیں جو کچے مواداس کتاب ہیں بیش کیا گیا ہے اس پرزید

میری دائے ہیں جو کچے مواداس کتاب ہیں بیش کیا گیا ہے اس پرزید

متعقیقی کام کرنے کی صرورت ہے اور اس بحث و تحقیق کو آگے بڑھانے

اور اس کے دیگر میہ ہو قال پر رفتی والنے کا کانی کام باتی ہے مضلاً اُن

اسباب و عوال پر بختیق کی جائے جن کی بدولت اِن چار نقبی مذام ہے کو دیگر

فقبی مذام ہب کے متنا بڑی اسلامی مالک میں فوغ بانے کا زیادہ موقع مال

میرے خیال ہیں اس سے بڑھ کر ایک اور کام کرنے کی زیادہ منرورت

ہو کر دائے ہوئے قود ان فقبی مذام ہب پر ان مختلف ممالک کے ماحول والی مرتب ہوئے موالی اور کیا اللہ

کے درموم و رواج اور و بال کے باشندول کے عادات وا موال کے کیا اللہ

مرتب ہوئے ، یعنی ان مکول میں کون سے نئے مسائل پیدا ہوئے ، ان کے مرتب ہوئے ، و بال کے علیاء اور مفتیان کرام نے کیا کیا تفریعات

کیا حل بیش کئے گئے ، و ہال کے علیاء اور مفتیان کرام نے کیا کیا تفریعات

کیں ، نیزمسائل کی ترجیح اور تقید میں ان کا کیا طرز عمل تھا۔ مختصراً سرکت حقیق کیں ، نیزمسائل کی ترجیح اور تقید میں ان کا کیل طرز عمل تھا۔ مختصراً سرکت حقیق کیں ، نیزمسائل کی ترجیح اور تقید میں ان کا کیا طرز عمل تھا۔ مختصراً سرکت حقیق علی کیا تو کو تھی۔

اندازىي بدد بجعا جائے كدان مالك كے علماء مصنفين اور مفتين نے لينے

والے مختلف ما تول اور عا دات ورموم نے ایک ہی مذمہب کی ظام ری شکل تبدیل کردی ہے۔

ایک ہی ذرہب ہی علاقہ کے لحاظے ہے جانے والے جن اختلاف کو ہم نے فقہ امکی اور فقہ ننافی کی مثالیں دے کر واضح کیا ہے ، بر مرف ایک یا دو فلا ہم ہے کی دو فہریں ہے ، بلکہ دیگر فقہی فراہ ہم ہی ایک یا دو فلا ہم ہے کی دو فہریں ہے ، بلکہ دیگر فقہی فراہ ہم ہی علاقائی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اور ایک ہی فرم ہب کے بہی علاقائی اختلافات ہیں جنہوں نے جدید فقہ کومفر وصنہ جا مدوصرت نہیں ہنے ویا، بلکواس میں واستے اور فکر کی مختلف والی پر اکبیں جومت محد داسلامی معافروں ویا، بلکواس میں واستے اور فکر کی مختلف والی میں ماہ الامتیاز محصوصیات ہوا ہو ہی اوران کا ایک پختر مزاج کے فقہی فراہ ہم ہم ماہ الامتیاز محصوصیات ہوا ہم کی ماز کشت مختلف اسلامی کے فقہا و ہی باقی گئی جنہوں نے فقر اسلامی کے ذخیر ہ بہتے سرے علاور وکر کرنے اور اس کو باقا عدم مدوّل کرنے کی دیوت دی۔

ققراسلای کی تدوین علاقائی لحاظے

میری دائے میں فقد اسلامی کے علاقہ وادمطااحہ کی میخشکل اس وقت سلسنے آئے گی جبکر مخلف فقہی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور ان بیں مندرے احکام و آراد میں ترجے واضتیار کاعمل شروع کیا جائے۔

اس سلسلامی بیطریقر اختیار کرنا درست نهبی بوگاکدکوئی فقیران کتالول کے سب احکام کو ایک ہی سطح پر سمجھتے ہوئے محف نظریا تی طور پران میں فقتی دلائل ان کے سامنے آئے جواس سے بیلے ان کے علم میں منہیں آئے تھے علاوہ ازیں بہاں آگران کو البی احادیث بھی طیس جوعراق میں اپناقدیم مذہب تدوین کرتے وقت ان کو منہیں بہتی تعیب ۔

نیزای نمهب رشافعی می داومزید طریقے بھی رائے ہیں۔ بہلاطرافیہ عراقبول کا ہے اور دومراطریقہ خراسا نیول کا ۔ ہیلے طریقہ کا بیدا متیاز بیان کیا جا لہے کہ وہ زیادہ کا لی اور پختہ وثابت ہے۔ جبکہ دوسرے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تحقیق و تطبیق اور تفریع و ترتیب میں بہتر ہے۔ یہ ہے کہ وہ تحقیق و تطبیق اور تفریع و ترتیب میں بہتر ہے۔

اليى ہى بات الكى ندہب كے بادے يى ميى بيان كى جاتى ہے كدان كے جال ہے كان كے جال ہے كان كے جال ہے كان كے جال ہے كان كے جال ہے كئى طريقة رائح بيردايك مواقيوں كا طريقة ہے اور دوس الله مغرب (شاكى افريقة) كا - تيسترا طريقة اندلس ميں اہل قرطيم كا ہے اور جي تقا الله معركا ہے جس ميں ديگر علاقوں كے طريقوں كى آميزش ہے وان بي سے سرطريقة كى الگ الگ تصانيف ہيں ،اوروہ سب ماكى ندہب ميں دہتے ہوئے ايك دوسرے سے مختلف ہيں ،

عراق کے مالکیوں کا طریقہ تواکس لحاظ ہے احناف کے زیادہ مشا بہ
ہے کہ اس میں دائے کا اجاع کرنے اور استدرال قائم کرنے کا غلبہ پا یا
جاتا ہے۔ دوسری جانب اہلِ مفرب دشالی اف دیقہ کے طریقہ میں یہ بات
خالب ہے کروہ مطلر کے علی بہلوؤں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں اور دوزم ہو کے
مسائل اور خصومات (نوازل) میں تطبیق احکام کو طمح ظار کھتے ہیں۔

اس السلامي جديد دوركى ايب أورمنال ويحصف آن كل مقر اورجزيره نائے عرب بيں رائخ فقر شافعى، لاآيا ( ملائيشيا) اوران دونيشا بيں رائخ فقر شافع سے قطعی مختلف ہے؛ وجربھی ہے كران دونوں علاقوں بيں بائے جانے

بعض احکام و قوانین کوئی سے اور ان کو باہم طاکر ایک نئی فقریا نیسا مسلک بناسے ؛ اس طرح وہ حقیقتاً اپنے زماند اور مسلک بناسے ؛ اس طرح وہ حقیقتاً اپنے زماند اور مان کے تقاصوں سے مہت دور چلا جلئے گا، اجتہادی کیا فاسے بھی اور عملی قبطبیقی کیا فاسے بھی ۔

ہالے خیال میں سب سے زیادہ مناسب قابل اعتماد اور قابل قبول بخويزاس سلطيري بوسكتى بي كنفة اسلامى كومتفرق علاقول ك لحاظ سے مدوّن کیا جائے جس میں سرعلا قد کوایک جنافیائی وحد سے اور حالتر تی ا کائی کی حیثیت سے بیاجاتے، اور ان مختف ملم علاقوں یا منطقوں کی فقاس بنیاد پرمدون کی جائے کدان میں سے سرعلاقہ اور منطقہ کے ماشرتی اور ثقافتي نظام كي مجه جلا كانه خصوصيات بي جوان مي را مج مختلف روم و رواج ،ان کے مبالکار نظام سیاست ،منفرد قوی تفییات اورطرزمعا نرت و نظام معيشت كانتجري اوران كي مخصوص جنرافياتي حالات اورطبي ماتول كى مربون متنت بى اسى حقبقت كى طرف علامر ابن خلدون في اشاره كياب. وه الني مائه از تصنيف "مقدمه" مي مالكي ندسب كے شاكى افراية اوراندس میں فروع بلنے کے اساب پر روطنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں : الم مغرب رضا لى افرايق اورائل كے باشدول يربدوى طرز زندكى غالب تها داورابل عواق جيسي شهرى زندكى اور تنهذيب وتندن وه كوسول دورتم دانزا اليفاسى بروى طرزموا شرت كى وجب سے دہ اہل جاز کی طرف زیادہ مائل تھے میں وجہ ہے کہ مالکی ندمېدى دى خامېدى رح تىدنى زندكى كى بارىكيال اور موشكا فيال نهيي تحيي ( ملكه يرسيه جا ساده مذبب تعلُّ ك تقدر ابن خلدون طع قامره سوا مدوس ومهم.

ہماری ذرکورہ بالاگفتگو سے بیصاف طور برواضح ہوجا کہہے کہ برتسام معاشر تی جوالی ایک الیسی وحدت بیش کرتے ہیں جس کاعکس ہمیں ان کے مراثہ فقر، نظام قضا دعدلیہ اور ان کے فقہاد کے فتو وں اور قضاۃ کے فیصلوں میں نظر آتا ہے۔ اور برایک الیسی حقیقت ہے جولوگوں کی صلحت علم کی خاطر ندھرف کتب فقہ کے مطالع کے دوران محوظ رکھنی چاہتے ملکہ تا نون سادی کے وقت ان کتابوں سے قوانین اخذ کرنے اور ان بی باہم ترجیح دینے کے عمل میں جمی بیش نظر کھنی چاہیں۔

الغرض جہال کی مجھے معلوم ہے اتھی کی محقیتان فقہا وی کسی نے فقہ اسلامی کے علاقہ وار تدوین پر توج نہیں دی ہے معلائد اس اس موضوع پر بور و تکراور کام کرنے کی جہت صرورت ہے ، اللہ تعالیٰ سے دعاک اس موضوع پر بور و مقام مرحوم احد شمیور (باشا) کو جزائے فیرعطا فرائے اور لیتے دو لیتے جار رحمت ہی مگر ہے جن کی تا لیف نے مجھے اس شجویز کے بیش کرنے کا موقع خالیم کا اس

مجھے امیدہے کدان کے اس وقیع کتا بچرکے مختصر پیشِ نفظ میں میں ابنی جونیا وراس جدید نظریہ کا خاکہ پش کرنے میں کسی صدیک کامیاب ہوا ہوں۔ التد تعلی خان عطاکر نے والاہے۔

على حن عبدالقاور



### تاریخ فقراسلای کاتجزیاتی مطالعه ازهم: علام محمد ابوزهره (استاذالشریعه، جامع ازهر)

الحددلله رب المعالمين وصة الله على نبيت معتمد صلى الله تعالى عليه وسكروعلى آله وصحمه اجمعين-الثرتعلي فيصفرت محرصلى الشرعليروسلم كونبي ايين بناكر بميجا. اور آب نهاين رب كابيغام (وگول كو) بننيايا، شربيت اللي كى يورى وضا فسرمائی جی کرآئے اسف لبدلوگوں کو ایسی واضح راہ پر لگا کر رخصت ہوئے جس كى مات، دك كى طرح روش ہے . اس ماه بر چلنے والا كمين نہيں بعثكا . حق اینے طالب سے معنی مہیں رہنا ، جا ہے اس سے یاں کوئی جراع ذہو مواع كاب الله اورسنت رمول الله صلى الله عليه وسلم ك، بال البته اسس کو عقل سلیم اور فیمستقیم دی گئی ہو، اوراس کے سینہ میں اورا خلاص سے روش ول بو ، كيونكه وه أن كي درست رسماني كي روشي بي اس دا ومستقيم برحل كشالية كاصل مصادراور مأخذكو يجف كى قابليت حاصل كرا كا-اس راه يس دركوني كى سے اور دركوني ركاو ط داس دا ه بر جلنے والے كواسلامي شرلیت کے اصل مقاصدو مطالب کی فیم عطام و گی، مرتب ومنظم نتائج اس کے سامنے آئیں گے۔اس کے علاوہ وہ اسلامی تعلیم کے حقالی

کوابک مرز و و ایک دوی میں باہم ایسامر لوط کرسے کا جسے ایک بار میں موتی ہوتے۔ موتی ہوتے بین کہ وہ ایک دوسرے سے جُدا مہیں ہوتے۔

حقیقت پر ہے کہ نبی صلے الله علیه وسلم نے رفیق اعلیٰ کی طرف انتقال سے قبل وجودانساني كواسلامي تعليم اوراس كے حقالت سے روش كرد بانها ،عقيده كے لحاظ سے بھي اور اخلاق وآداب اور قرانين كے لحاظ سے بھي رايين ترابيت كے مینول شعبول كى تعلیم ان كودے دى تھى) بھريداسلامى تعلیمات آپ كالبدآب كے صحاب كل م نے ميں سنجابي . وه درحقيقت روثن سارول كى طرح تھے، بور مختلف مقامات ير) جمك كرا بنى روشنى بھيلار ہے تھے اكد بمارى عقلبي روثن بوكر يح راه بأيي اورعلم رسالت سع إدرى طرح متفيد يوا-أنحضرت صلے الله عليه وسلم نے بھی ان کے بائے میں میں فرما یا ہے کہ:۔ أَفْتَا إِنْ كَالنَّجُوْمِ مِأْيِدِهُ ميراء اصحاب ستارول كى طرح بي ،ان بي افْتَدُ يُتُمُّ الْمُسَدُ يُشَمَّ عَلَى عَلَى مِن بِيروى كروك بايت باؤك يراصحاب علم رول صلے اللہ عليه وسلم كے حال تق جس كو انہوں نے ابي بعدوالى نسلوب كومنتقل كيا اوراس طرح درا عل انهول في رسول اكرم على الشرعليدوسلم كے علم كى بجا آورى كى ،كيونكر آب فے ہديشد اپناكلام دوسروں يك سنجان كاحكم ديااورف رمايا :-

نَضَّرَاللهُ مَبُدُا سُعِمُ مَقَالَتِی الله تعالی الله هی کاچر وترونان ورکھے میں نے میری فوعاهاکم اسمِعها فرمت بات سی اور سی تنی ولیی بی (حافظ بی) معفوظ عامِل فِقُه لافِقه لَهُ رُورت کی (اور آگے دوسروں کو بہنچا دی) کیؤکر بہت سے حامِل فِقُه إلىٰ مَنْ هُسوَ سِنِه والے داس سی بودی بات بی موجد) حکمتوں حامِل فِقْه إلىٰ مَنْ هُسوَ

افْقَهُ مِنْهُ اوكماقال ملى الله كرمجوري علق ،اوربهت سے سفنے والے اس با عليه دسلم (شكؤة : كاب العلم) كوافي سازياده مجدوار لوكول مك مينجادية مي" درحقيقت يى عالى مرتبد اصحاب رسول الدصلے الدعليد وسلم تصحبتهول نے وى كرواتع نزول كواين أنهول سے ديكھا تھا . وہ ان موقعول برخودموجودتھے. انہوں نے نبوت کے علوم ومعارف کاعلم خودابنے کانوں اوراینی اُنکھوں سے دیجی کی کرماصل کیا تھا ۔ان کے لئے بیمکن تھاکہ وہ اللہ تعالے کا ا المنت كوعهدرسالت كى توشبو سے معظر اور نور نبوت كى ضيا باشيوں سے روش صورت ين ،أس كے اصل جلال وجال كے ساخة اسف بعد آنے والى نسلوں كوستقل كرديد بالأخرمي مواكر عبرصحابية فحتم مهيں بونے يا يا تھا كرانهول في كام رسول الشرصل الشرعليه وسلم بلاكم وكاست بوراكا بورا الكي نىل كۈستىل كرديا .اكركوئى مديث كبض صحابية كوسعلوم تهيبى بوق تقى تواس كا علم دومر مصابع كو بوتا تفاء الم شافعي في درست فرايا ب كرد سب صحابظ نے (فرکر) رسول الشمطے الشرعليدوسلم كے تمام حالات وواقعات اورآپ كے تام اقوال وفياوى بيان كرديتے بين ي اى لاظ سے اگر سم ديجيس توعهدرسالت اگر شريعيت كى تبليغ كادور ب تدعبر محابي اس كورما فظ مين معفوظ ركفت اور ابيف بعداً في والول كو اسی اصل حالت بی منتقل کرنے کا زمان ہے جیسے وہ عہد نبوت بی بیان واضخ رب كصحابرام كاكام صرف يبي نهي تفاكه وه احاديث واقوال

رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كوبعيد دوسرول تك ببنجادي، بلكران كامنصب

يرجعي تحاكدا كركسى مستلهي ال كورسول الشدصلي الشرعليدوسلم كاحكم مذمل

شجمانی جواللہ کے رمول کولیندہے "

واضح رہے کو صحابہ کرام میں کا اجتہاد (عام اجتہاد کی طرح نہیں تھا بکریہ)
نور نبوت ہی کا ایک مصد تھا کیو کہ وہ شرایت کے اغراض ومقا صد دیگھر
لوگوں سے زیادہ جانتے تھے۔ البذا ان کی را تے عام رائے نہیں تھی۔ بلکہ وہ
رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور پیروی تھی۔ یہی بات حضرت اما کا کا کے
نے فرائی ہے، ان کا قول ہے:

و معابد کام کے اجتماد و فقادی رائے تو ہیں مگروہ (عام) رائے (ی طرع) نہیں ہیں ؟

یراس سے کران کے اقوال مقائق شراییت پرکسی طرح کا تجاوزیا ان سے انحراف نہیں ہیں بکدا نہوں نے سرچیٹمہ نبوت وٹیر لیعت سے جو کچھ سیکھا تھا اور جوا قوال لسان نبوت سے مسنے تھے ، اور آپ کے جو اعمال وافعال اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے ، تو اُسی برا وراست حاصل کئے ہوئے علم سے ان محابر کام کے قرآدی واجتہا دات مقید تھے ۔

الم ابن قبم جوزید نے اسی حقیقت کوان الفاظ بی بیان کیا ہے ؛

ام معابہ کام کی اکا دیں سے مجبت سی رائیں درام ل سنت (بوریہ) ہیں ،
کیونکر ان ہیں سے مبہت سے معابہ فقطی دیتے وقت اُس قول کو نبی کریم حلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسوب کرنے کو ترجی علیہ وسلم کی طرف مسوب کرنے کو ترجی در اوراس دیتے تھے ۔ ان کو اندلیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ان کو اشتباہ نہ ہوگیا ہو (اوراس است باہ کے درسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم است باہ کی اس وعید کی طرف مسوب مذکر دیں ) اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی اِس وعید کی طرف مسوب مذکر دیں ) اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی اِس وعید کی طرف مسوب مذکر دیں ) اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی اِس وعید کے مزا وار بین وابن او جو کر مجھ بر حجو سے باندھا وہ اپنا

قوده استنباط داجتهاد سے کام ہے کراپنی دائے قائم کریں۔ اس سلسلی فرد انحضرت صلح الله علیہ وسلم نے ان کو بدایت فرائی اور اجتهاد کرنے کی توفید دی اور اس کو کارٹواب قرار دیا ، آپ نے فسر مایا:۔

لِلْمُ الْحَالَةُ الْمُنَابِ الْحُوَاتِ الْمُعْتَهِدِ وَلَا الْمُنْعَادِكَ وَالْ كَ لَمُنَ الْمُعْتَمِدِ وَلَا الْمُنْتَا الْمُنْتَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

اسی منظ علما و نے براصول مقرر کیا ہے کہ جڑتھ میں اجتہاد کرنے کی صفایت رکھتا ہواس سے عدیث مردی ہے کہ حقایم اس میں اور کی سے عدیث مردی ہے کہ حب ریول الشرصلے اللہ علیہ وسلم نے عصرت معافد بن جبل کو مین کا قاضی بناکر میں اور ان سے فرایا ؛

"تم (لوگوں میں) کس (قانون) سے فیصلاکر دیگے ؟" حضرت معافظ نے جواب دیا : "میں کتاب التدسے فیصلاکر ول گا ؟ آج نے بچھا : اگر اس میں تمہیں کسی مسئلہ یا قضیہ کا حکم مذیلے تو پھر کیا کر دیگے ؟

أنهول فيجاب ديا ; مجمري سنست رسول الشدصلے الله عليه وسلم سے فيصل كرول كا .

آپ نے پوچھا : اگراس میں بھی حکم مذھلے تو بھیر ؟ انہوں نے جواب دیا : پھر میں نود کوسٹ مثل (اجتہاد) کروں گااور اس میں کوئی کسرا ٹھانہیں رکھوں گا۔

ان كايد جواب ك كرآ مخصرت صلے الله عليدوسلم في خوش موكر فرايا: " الله تعالى كائكر بے كراس في رسول الله كے نمائنده كوده بات

مع کارجتم میں بنا ہے "

جہور ملین نے صحابہ کرائم کے اقوال و فناوی کو سنت رسول سطحق کیا ہے۔ اور دیں ہے تھی ہے۔ کیونکہ ان کے اقوال میں یا توکسی سنت نبوی کا بیان ہوتا ہے۔ اور ہر حال میں اس ہوتا ہے۔ یا وہ اقوال آپ کی کسی وی سے مستنبط ہوتے ہیں ، اور ہر حال میں اسی سرچشر سے جاری ایک چیٹمہ اور اسی تورسے نکا ہوا ایک فور ہوتے ہیں ۔

الغرض اس طرح محابر كام سف فقر نبوى كاليك وافر ذخيره اب خ يحي حجودًا . يدذ فيرة فقريا توصاف طور ربنى كريم صلے الله عليه وسلم سے منصوص تھا يا آپ كے اقوال و افعال سے ستخرج و مستنبط تھا يا جن مقاصد اسلام اور اعزاضِ تمريعت كان كوعلم تھا اس پرمنطبق تھا . ان كے بعداس علم اور ذخرة فقد كو ان كے تلا فدم تا ابعين شف اين يرهول پر الحمال علم اور ذخرة فقد كو ان كے تلا فدم تا ابعين شف اين اين كاندهول پر

بن معود کاعلم ہم تک مہنچانے والے حصزت عُلُقرُ ہم اور ابراہیم نحقی شقے جھڑت علی ہم اللہ وجد کا علم (اگلی نسلوں کو) منتقل کرنے والے آل بریت وغیر ہم علی ہم اللہ وجد کا علم (اگلی نسلوں کو) منتقل کرنے والے آل بریت وغیر ہم تھے ۔ اس کے علاوہ ان کی بعض آراء وفا و گی جوحقائق کا نجو تھے ان کاعسلم بعض معائد کرائم کو تھا ۔ ان کی بعض رائیں اور فیصلے آئی ہے ہوئے تھنے وں اور بعض ہوجی ہے تھے ۔ بہاں تک کے حصرت عرائم کو بھی جب کوئی مشکل مشکد در پیش ہوتا تو فرائے ۔ اور اس کو مل کرنے کے لئے ابوحس رعائی موجو دنہیں ہیں ،" اور اس کو مل کرنے کے لئے ابوحس رعائی موجو دنہیں ہیں ،"

یرسب تابیبی رسول الشطے الشرطیہ وسلم کی احاد بینے مبارکہ اور آپ
کے افعال و تقریرات کے بائے بی مردی تمام آثار کو نقل کرتے رہے اور
لوگوں سے بیان کرتے رہے ۔ اس کے علاوہ صحابہ کل ملم بھی نقسل
کرتے رہے جن بریمز پرتخر بھ کرتے تھے ، اوریہ تابعین حصابہ کلام سے اجماع اور ان کے متفق علیہ فقا و کی کو حجت قطعیہ سجھتے تھے
لام کے اجماع اور ان کے متفق علیہ فقا و کی کو حجت قطعیہ سجھتے تھے
اور اس کے اتباع کو لازی قرار دیتے تھے ۔ اگر ان میں اختلاف تھا تو
مرف اس بات برکد اُن کے اقوال و فقا و کی میں سے قابل ترجیح کون سا
قول ہے ۔ ورید وہ ان کے مجموعی اقوال و فقا و کی میں سے قابل ترجیح کون سا
بلکہ اسی دائرہ میں رہتے ہوئے ترجیح اور تخریج کم عمل جاری رکھتے تھے ۔
بلکہ اسی دائرہ میں رہتے ہوئے ترجیح اور تخریج کم عمل جاری رکھتے تھے ۔
بیشتر صورت حال یہ تھی کہ ہرشاگر و تابعی صحابہ میں سے اپنے ہی شیخ کا اتباع

اس کے ساتھ ساتھ یہ تابعین اُن امور میں اجتہاد سے بھی کام لیتے تھے جن کی بابت انہیں کی معالیٰ کی دائے کا علم نہیں ہوتا تھا، لیے معاملات میں وہ اجتہاد کر کے اپنی دائے قائم کرتے تھے جیساکدان کے شیوخ معابر ن

پڑتی ہو ، اور در مقاصدِ شرایدت ہیں سے کوئی مقصد فوت ہوتا ہو۔
اس اسلائی حضرت عمر بن عبالعزیر کا قول قابل ذکرہے۔ انہوں فے نسروایا ۔ و رسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم کے صحابہ کرائم میں باہم جونقہی اختلاف پایاجا کہ ہے اس سے مجھے اس قدر توشی ہوتی ہے کہ تیمتی مشرخ اونٹوں کے حاصل ہونے پر بھی نہ ہو ۔ سوچ اگر سب محابہ کرائم ہوسٹائی مون ایک ہی داستے پر منفق ہوتے تو لوگوں کو ہر معا دار میں کس قدر تنگی پیش آتی ہے )

ان الجبن كرام مح بعد طبق اولى كائمة عبتهدين أف شلا ربيم رائي المام الكريم المرائح المام الكريم المرائع المرائع المرائع المام الكريم المرائع المرائع

برسب بجہدی البدن سے ملے، ان سے علم حاصل کیا ، ان سے آثار و احادیث سی اور است نباط کے طریقے کیکھے۔ چنا بخر حضرت امام البرحنیف می نے افراد فرد میں اور است نباط کے طریقے کیکھے۔ چنا بخر حضرت امام البرحنیف می افراد می افراد می اور عظامی اور عظامی اور عظامی اور عظامی اور عظامی اور عظامی کیا ۔ اور امام مالک کے نے در مدینہ میں نافع می محمد ابن شہاب در مری می اور قاسم بن محمد اور ان جیسے دیگے تابعین سے علم حاصل کیا جو نقہ میں مضہور اور قاسم بن محمد اور ان میں سے بعض فقہائے سبعہ کہلاتے تھے، مثلاً حضرت عروه بن زیر می اور سیمان بن ایسار موجود و

النائد کی پرولت بھر تو فقہ کا چشمہ جاری ہوگیا ، تا ندہ کی کشرت ہوئی اور فقہ کا درس لینے والے روز بروز بڑھتے گئے ۔ فقہ کے متاز علماء کی خوب قدر وائی ہونے دیگی ، گور ڈورسے لوگ ہوار ایس پر آتے اور ان سے استفادہ اور بذاکرہ کرتے ، اسی طرح ان کے فتوے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ (منتقل) اس کا بتیجہ بر براکر عہد تالعین میں اجتہاد کے مختلف طراق کارافتیار
کئے گئے جو لبعض بہلوؤں سے ایک دوسر سے سے مختلف تھے، لیکن
ان بی سے کوئی بھی خمرلویت کے حلقہ اورسندے کے دائرہ سے باہر نہیں
نکلا اور مذہنی ف بوا۔ وہ سب کے سب ک ب وسندے اور علم محارف سے
دالیت رہے اور اس والبت کی کو وہ گراہی وضلالت سے بہاؤ کا ایک

ان كاجتهاد كي طرق كاري جوفرق باياجا ما تطاس كى شال يدب كمنتلاهم واق ك فقها وحب نصوص كتاب وسنت اور اقوال محاليٌّ مين كىمىلاكا بواب دياتے تو اجتهاد كرتے وقت زياده ترقيال سے كاكياتے۔ إسس كرمكس فقهائ حباركا طريق كاردوسوا تحا. وه اجتها د كرتے وقت مصالح مرسلدكوزيادہ تربيشي نظر ركھتے ان بي سے ہرطریق اجتباد کا ایک مدسد اورمرک قائم ہوگیا ۔ إن مارى نے سب سے پہلے مہد تابعین میں جواں کوای، بھریہ روزبروز پھلے بھولنے كاوربالآخر تكيل كرسب مراحل طيكر كابنى ابنى حكر بخة بوكة ( يهان بم يه بتاتے چلين كر بے شك صحابة كرام مي فقبى اختلات موجود تفا، جيساكم مم يمل ذكر كر يك بي، اوراس طرح العين مطاب ين بمى يداختلاف پاياجا تا تهاجيه اكريم واضح كريكي بيد. درحقيقت فقهى مسأئل یں فروعی اختلات ہونے سے درمسلالوں کو کوئی نقصان ہے اور داسلامی حقائق وشرييت كو، بشرطيكم مرايك كامقصدى بات تك مينيا مو الدكسى اختلافی را مے سے کوئ نص کالعدم مذہوتی ہو۔ اور دکسی اصولِ اسلام پر زو

ہوتے ہوئے وُدددراز شہروں تک بہنچنے گے۔
اس نماند میں ایام ج ایک طرح سے علماء کی باہی طاقات کے دن بن گئے تھے۔ اس مبارک موقع پر فقہاء ایک دوسرے سے علی ذاکرے کرتے تھے، بلک بعض فقہاء توان دنوں ج کی نیست ہی اس غرض سے کرتے تھے کوبات اور قریبت الحال اللہ کے ساتھ ساتھ وہ اکتساب علم بھی کریں گے، اور تقویٰ کا ایک کے ساتھ ساتھ وہ اکتساب علم بھی کریں گے، اور تقویٰ کا ایک کے ساتھ ساتھ علم کو بھی ذاد سفر بنائیں گئے کہ علم بھی در حقیقت تقویٰ کا ایک حصر ہے جبکہ اس کے حاصل کرنے کا مقد اللہ تعالے کی رضا جوتی کے سوائی دنہو کے ہوئکہ احادیث بنوی سے ثابت ہے کہ اہلِ علم کو فرشتے سے گھرے رہتے ہیں۔

مزیر برآل ان حضرات کے برقوی میں ،اسلامی معاشرہ کے دوبری جانب اہل بریت حضرات تھے جو حضرت علی اوران کے صاجرادگان سے مروی احادیث اوران کی فقہ کی بنیادی فالے اوران کو مضبوط کرنے ہی تھے جنہوں نے (اپنی) فقہ کی بنیادی فالے اوران کو مضبوط کرنے ہی پوراحقہ لیا ۔ اِن ایم میں چند نمایاں نام یہ ہیں ،حضرت زبیری علی زین العابدین ان کے بھتیج امام جعفرصادی ۔ الم جعفرصادی ۔ انہی ہیں سے امام بعفرصادی ۔ انہی ہیں سے امام بورائدین حس مجمی تھے جو حصرت امام الوحینیفر سے انہی ہیں سے امام حضرت امام الوحینیفر سے اللہ عبداللہ بن حس مجمی تھے جو حصرت امام الوحینیفر سے البوحینیفر سے الوحینیفر سے الم حضرت امام الوحینیفر سے البوحینیفر سے اوریہ مجمی ایک حقیقت ہے کہ حضرت امام البوحینیفر سے البوحینیفر سے البوحینیفر سے اوریہ مجمی ایک حقیقت ہے کہ حضرت امام مالک سے کے نزد کی آل بیت کا ایک نمایال مقام تھا۔

الغرض اگر فقتها و سے اجتهاد و اخلاص اور نیک بیتی کے نیتی میں فقد کا ایک ایسا مجموعہ وجود میں آیا ہو اسلامی قوا بین کا سب سے بڑا ذخیرہ تھا ۔ اس طرح انسانی معاملات کو اسلامی طریقہ سے طے کرنے کے قواعد و قوائد کو انسانی معاملات کو اسلامی طریقہ سے پیلے (انسانی تاریخ میں) قوائین کا ایساعظیم مجموعہ مدوّن ہوگیا جو اس سے پیلے (انسانی تاریخ میں) کہمی نہیں جمع ہوا تھا۔ اس مجموعہ میں مذصرت انسانی افراد کے بائمی معاملات کو درست طریقہ پر بکھتلف انسانی گرو ہوں اور ریاستوں کے مابین معاملات کو درست طریقہ پر بیصل کرنے کے قواعد بھی مندرج نقے۔

ان کے بعد آنے والی نسلوں نے اُن کی اس محنت کے بھل کی قدر
کی اور پھرنسل درنسل اپنے کا مذہ کوریا کمی آنا شدمنتقل کرتے رہے۔ انہوں
نے اس کی تدریس اور اس پرمزید تخریجی و تفریع کا سلسلہ جاری رکھا ،ال
طرح انہوں نے جو کچھ ورشیں پایا تھا اس میں علم کی جرابی قائم کیں
جورفتہ رفتہ براحہ کر تنا ور درختوں کی شکل اختیار کرگئیں ۔ یہ تناور درخت وہ
اس قدر عظیم تھے کر جو بھی ان سے ساتے سے ستفید ہو آ چاہیہ وہ
اس قدر عظیم تھے کر جو بھی ان سے ساتے سے ستفید ہو آ چاہیہ وہ
اس کو سایہ فرائیم کرنے کے قابل تھے ۔ ان فقہائے کرام نے جو بھی
اس کو سایہ فرائیم کرنے کے قابل تھے ۔ ان فقہائے کرام نے جو بھی
اجتہاد کیا اور تخریجات کیں ان میں وہ کتاب و سنت کی صدود سے باہر
مزمنین کے داستہ پر گامزن ہے ۔

ورحقیقت فقہ کا یعظیم مجموعہ زمین پر نور کی روشن شامراہ ثابت موا کیونکر ہم دیکھتے ہیں کہ پورپ نے اپنے علی احیاد (RENAISSANCE) کے دَور میں ان مسلم فقہاء کی قانونی آراء کو اپنی زبانوں میں منتقل کیا اچائجہ تاریخ شاہد ہے کہ مالئی ندم ہب نے اندلس کو پارکر کے وسط فرانس بلکہ اس کاحظ، سیمنے کا کوشش کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہ انسانوں کے لئے
ایک عادلان قانون ہے۔ جو اس دنیا ہیں مزید قانون سازی کے لئے
ہمترین مواد فراہم کرتا ہے۔ لیکن جب بھی اس عظیم فقراسلامی نے اِس
منزل کی طوف بطانے سے لئے داسند بنایا تو پر ہیں وہاں سے خود عرضوں
نزل کی طوف بطانے سے لئے داسند بنایا تو پر ہیں وہاں سے خود عرضوں
نے اس سے داستہ میں کا نظے بچھائے اور دومری رکا ڈمیں کھڑی کوئن فرق کیں تاکہ وہ اپنی قوموں کو اس سے قبول کرنے سے باز رکھیں ۔ بے نک
منع ملاء کی رہنائی اور طالبین حق کی کوششوں سے اتنا تو ہوا کہ قانون سے
منعلق لعق (عالمی و بین الاقوامی) کا نفرنسوں میں منکسرانہ انداز ہیں چندالیسی
منعلق لعق (عالمی و بین الاقوامی) کا نفرنسوں میں منکسرانہ انداز ہیں چندالیسی
قرار وادی پیش ہوکر منظور ہو تھیں جن ہیں اِس حقیقت کا اعتراف کیا گیا کہ
شریویت اسلامی ایک منفر دوستقل نظام قانون ہے جس کو صالات ما صر می منازلوں کے علائے اور ان کے
برمنطبق کیا ماسکتا ہے اور رید معاضرہ کی بیاریوں کے علائے اور ال کے
مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔

یر قرار داد بے شک مظرارہ ہے کہ اس میں مرف اس کے صلاحیت رکھنے کا اعتراث کیا گیا ہے ۔ لیکن یہ ایسی ابتداء ہے جو لا محالہ اسس کو اپنی انتہا اور منطقی نیتج تک بہنچ کر و ہے گی مثل مشہود ہے کہ معیارش کے وقت پہلے لوندا باندی ہوتی ہے ، بھر موسلا دھار بارش ہونے گئتی ہے "

#### ائمةنقب

اسلامی تاریخ بی نقد کے انگہ یا انگہ المذابہب اِس حیثیت سے سلنے آئے کہ وہ نقدِ اسلامی کے شارح ہیں، اوراس کا منن کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور آٹارِ صحابۃ ہیں۔ یہی مینوں چیز ہی فوراسلام سے بھی آگئے تک اپنا راسند بنایا۔ وسطبور پ میں اسلامی فقد کی کتا ہوں کے ترجے ہوئے، بلکہ انگلستان میں بھی مسلمانوں کے اِس علمی وخیرہ کو انگریزی زبان میں منتقل کیا گیا۔)

اب ہم (مغربی دنیا کے) اُن لوگوں کو دفوت دیے ہیں جواپنے آپ کومت قرق کہوا تے ہیں، اُن ہیں سے اکنٹر صرف ماہر لسانیات ہیں، فقہاد فہمیں ہیں، لیکن چربھی ان ہیں سے اکنٹر لیفر کسی دلیل اور علمی سند کے اسلامی فقہ سے تحرق کرتے ہیں ۔ ان کے دل ہیں اسلام کے لئے کوئی فدر و منزلت نہیں ہے۔ وہ محض ا دہام وشکوک کے پیچیے گگ کرامنی کی مدد سے وسطانی "ترتیب وسیقے ہیں، الفاظ کو ان کی اصل جگہسے ہٹا کر عبار توں کے غلط معنی بیان کرنے ہیں، الفاظ کو ان کی اصل جگہسے ہٹا کرعبار توں کے غلط معنی بیان کرتے ہیں، وافاظ کو ان کی اصل جگہسے ہٹا کر عبار توں کے غلط معنی بیان کرتے ہیں، وکھی تحریف ہیں۔ یہم ان کو دعوت دیتے ہیں (کہوہ اسلامی فقہ کو اور اس منظم الشان دین کو سیمھنے اور اس کی تعلیم الشان دین کو سیمھنے اور اس کی تعلیم اسلامی فقہ کو ان مستشرقین ہیں انسان دین کر سیمھنے اور اس کی تعلیم اسلامی فقہ کو ان مستشرقین ہیں انسان دین دہ ہیں۔ یہ ہیں۔ یہ ہی شام اسلامی فقہ کو ان مستشرقین ہیں انسان دین دہ ہیں۔ یہ ہی شام ہیں۔ یہ ہیشک اسلامی فقہ کو

سله واضح رہے کہ بڑوامید کے عہدیں اندلس کے مسلمان یک فارکرتے ہوتے ماسعے و بیل فرائس کے وسلی خم رقور ( ۲۵۷۵ کا کہ پہنچ گئے تھے جو بیرسس سے تعریبًا ۱۵۰ میل جنوب میں ہے ۔ اور فرائس کی مطرق سرحد میں لیون ( ۲۷۸۷ کا کہ کا علاقہ نی کر لیا تھا۔ اس کے لید رسلط نہ خشا نیر کے دَور میں مسلمان جیب مطرق کی طوف سے بوریب پرحمل آفد ہوئے تو وہ سلامال یو میں وسط بوڑ ہے کہ بہنچ گئے اور آسے بوریب پرحمل آفد ہوئے تو وہ سلامال یو میں وسط بوڑ ہے کہ بہنچ گئے اور آسے وارا فیکومت ویا تا ( ۷۱ ENNA) کا عاصرہ کر لیسا۔ ورائی مورائی مجمد)

الغرض ان تمام المركاحال اپنی رائے اور است نباط کے بایے بی دہی تھا جو لجد کے فقہاء نے ایک جلوی بیان کردیا ہے اور میں جلا ان سب سے زیان زو نھا:

مُنافِّنُا صُوَابٌ يَحْتَمِلُ بهرى والتحدود بالبتراسي علمى كا المخطأة ولأقى عَنْدُونَا خطأ المان بالوردوم ونتهادى وعرائ نطري يعلم كا المخطأة ولأقى عَنْدُونَا خطأ المان بالبتراس كودست بوف كالمان ب علم النائد فقد عن سع بعض حصرات كه فلاب البتراس كودست بوف كالمان ب النائد فقد عن سع بعض حصرات كه فلاب تو تاريخ كه غاد من مم بوكرره مكة اوران كانام ونشان بك باتى مذر با وشالا الم اوزائي فيترشام بو الما البحنية كم يمعم تصد واوران ما ابن شررت فقير بصره بو وبال كوافني بي الما البحنية فقير معرجن كه تصد اورقاضى ابن المن فقيركوف اورانام ايت في بن سود فقيد تصويل كوافني بالنائد والمنائد فقيد تصويل كوافني المنائد والمنائد والمام الكائس سعد فقيد تصويل المنافرة والمام الكائس سعد المام فقيد تصويل المنافرة والمنائم ومحفوظ ما ركما "

مله الكتاب كا نام بي "اختلف الي طيفة وابن الي ميل" ومترجم)

کی شاہر، رمالت کامظم اور شریعت محمد کی مینار ہیں۔
اِن اٹر کرام نے اپنی آراد کو ا ننا آمتِ سلمہ یا اپنے بعد آنے والی نسوں پر فرض قرار نہیں دیا۔ بلکہ ان آراد کو اس طرح ان سے آگے پیش کیا کہ جو کچھ نصوص لاکناب وسنست) ہیں واضح طور پر موجد دہدے تو اس کا محم وہی ہے،
اُس میں کوئی تغیر اور تبدیل ممکن نہیں ہے۔ اِس پر ان سب کا اجماع ہے۔
البتد اگر کسی نفس کے سجھنے اور اس کی تعبیر و تفسیر میں اختلاف کی گنجائش ہوتو وہ الگ بات ہے۔

اور جوکسی فقید کی رائے ہوتو وہ دائے ہی رہے گیاور وہ اس لئے پیش کی جاتی ہے کراس پر خور کیا جائے ۔ حصرت امام الوحنیفد مجو بہت زیادہ رائے استعمال فرائے بیں اور جہوں نے قیاس ورائے کے ذریع بہت سے مسائل اوران کے احکام کا استنباط کیا ہے ، فریاتے تھے ،

سے لوچھا: اَهٰذَاهُ وَالْحَقُّ الَّذِیْ کیا الساح ہے میں کوئی شک نہیں؟ لاسٹک فین میں ؟ اَپُ نے جواب دیا، لَا اَدْرِیْ لَعَلَّمُ الْبَاطِلُ مِح نہیں صلی کی ہے یہ دویا مل ہوجن کے ماط

لَا أَدْرِى لَكَلَّهُ الْبَاطِلُ مِعْمَ لَهِي مَلَومَ مَكَنَ بِيروه بالله بوص كے بالل الله في الله الله الله في الله الله في ا

ان المركزام كى مبرت سى فقى آراء آب كوالبي كتابول مي تعي بحقرى بوئى مليس كى جن يس عملف ملاب كاتقابل جائزه لياكيا ب شلاً ابن قدامة كي "كتاب المغنى" ابن حزم كي "المحلّى"، ابن رشد كي " براية المجتهد"، امام نووي كي "المجوع" اور الم المرحى كي " المبسوط".

ابنی المدیں سے جن کے نامب تاریخ کے اوراق بی کم ہوک رہ كنة الك الم ليث بن سعد مي جن كالبك الم كمتوب آج معى بعن كتاب يس مفوظ من اس خطيس ان سے اور امام مالك كے ابين لعض فقيى مائل پرجاب سوال اورعلی مذاکرہ ہے۔ اس خط سے امام لیٹ کے تفقہ وانشمندی اوطمی گرانی کا نازه موتاب،اس خطیس اگرچفتی اختلافات پرگفتگو کی گئی ہے لکین صاف ظاہر ہوتا ہے کہ برخط ایک مخلص طب ہومن كاوازے جرافتان كے باوجود) الم مالك سے محيت ركھتاہے اور ان کی مودت سے سرشارہے اس خط کاپراعلمی مذاکرہ اور فقہی مباحثاتی بالمى محتت كالمندواري.

ال ندوره بالا المك فقى غامب كے نابد بونے كے دور ك اسبابين:

اقل تويكدان ميس اكثر المدالي فهرول مي مقيم فهي تصحبال لوك حصول علم كے لئے آتے ہوں اور تلافدہ كاتا نا بندھارہا ہو۔ مثلاً الم اوزاعي كعبدي ومتق على مركونهي راعها بكه علم وبال سع المحمد كرمينة اوربغاد چلاكيا تفاراسى طرح امام لبيث كے زا د كامقر علم

اله يدخط الم ابن تيم على اعلم الموقعين ين موجدد ، وإل الحظرفر إلى الترج)

اورعلاء کی آماجگاہ نہیں نھا۔ وہاں صرف امام مالک کے تلافدہ تصحوامام يديد كالردول مع مقالرومناظر كرت رست تقصد بالأخريبي التي أن برغالب آگئے۔

ورس ان کے ناپدہونے کا یہ ہواکدان کے شاکرد اسے توی ادرباصلاحیت بہیں تھے کردہ ان کی آراد و فاوی کو مختلف عالک بی بیصلا اوران کے زب کا پرچارکرتے ، ایان کی آراد واجتہادات کو جع کرکے کا بی شكل مي مدوّن كرتے ،ان كى جيمان بينك كرتے اور آ كے إينے ثاكروں کوان کے مائل سکھاتے اور لوگوں کے لئے اس ندب کا سکھنا اور حال كرناآسان بنانے واس كےعلاوہ ان كى پشت يركوئىسياى قت مجىنىسى تھى جوان كے نرب كى حامى اور مدكاربنتى -

النسب ملاببي سي المحمشهور مذابب السي تصح جو تاريخ كى خطرناك موجول سے معنوظ رہے۔ان سے سائل اور نیاوی جع كرے ميا مرقان كتركية، اورجهال جهال ير زاسب بيميل وبال سي طلبه وعلاء نے ان كى كابول كورى قائم كے يعض مرجهان ان كے بيروول كى تعداد زیادہ ہوتی ،اسی لحاظ سے ان کے طفہ اے درس اورمراکر محقیق مجی وہاں نیادہ ہوتے۔ان میں سے لعبض فرامی ایک سےزائد مکول میں مصلے۔اور جدنب جس مك بيس راج ومقبول موا وه ساخه مي و بال سے رسوم ورواج اورعوف وعادات سے متافز موسے بغیر بدرہ سکا۔ لیکن بدا او پذیری صوف ان سائل میں ہوتی تھی جو نص سے نابت نہیں ہوتے تھے ( المرستنبط اور مستخرج ہوتے تھے) جیساکہ ہم حنفی پیمب ہی و پیھتے ہیںکہ ارض دوم (ترکی)

نزامب اربع سے ریادہ قریب ہے۔ بلکاس معتک قریب ہے کہ إس نرمب كے صاحب تخريج مجتهدين كوجب الم زير سي مقول كوئي نفس نہيں لمتی تووہ حصرت امام الوحنيف الكے اجتهادكو اختياركرتے ہيں .اسس نرب كمتعين من اورخواسان من ياتعاتي بي-ان بي سےدوسر فرب الم الوعدالله جعفر صادق الدي محد باقر كاب-ان كانتقال مسلبه هي بوا-ادران سام الوحنيفر فاستفاده كيااوراماديث روايت كيس الراب چابي تواس سلسله بي امام الولوسف كى كتاب الأثاراورام مروكى كتاب الأثار ويحيين -ان دونول كتابون ين آب كوا ما الوحنيف والمكل الم جعفر صادق مد مروى روايات لميس كي-ان كياليديم خودام الوحنيف كاول بيكرد مي في وكول كے (فقى) اختلافات كوجعزى وركت نياده جانف والاكوئي تنهي دميها إدان كا مزمب عراق دايران كے شيع حصارت مين مقبول ساور الدونيشيا، پاكستان، اوربندوستان کے فیع حص ات کاعی یہی فقی سلک ہے۔ ان يس سے تيسر فرسب امام داؤد ظامري كاب جوامام شافعي كيشا كرد تقع يدوسي بي جنبول في اجتباد واستنباط كوم في الفوص مك محدودها، اوراس كى بنياد صرف قرآن وسنت كوقرار ديا - (قياس اورمصالح مرسله وعيروكورك كرديا) ان كے زميب (ظاہري) كوان كے بعدا مام ابن حزم (اندلسي) في مدون كيادوانبول نيفى مع تسك كرت ين (ابن بينوا) داؤد سيعجى زياده منحى كامنطام وكميا ،اوراس سليل مي البي مشهورك ب" المحلّى" تهي الريجلوم نہیں کداندلس میں ٹوقیدین کے دورِ حکومت کے بعد کی قےاس کتب برعل كيا يانبىي، ليكن يدفقه اسلاى كى برى جامع كتاب سب ، بلكه اسلاى قانون اور

اور ماوراء النهراورع اقين كى حنفى فقهول مي عادات اورعرف كالحكاف ب. ال كونفة كا اختلاف نهين كهين كي بلاغرف وعادت كا اختلاف كهين كي. اسى طرح آپ دیجیں گے کہ مائی مذہب کا بھی یہی مال ہے۔ اس ندمب كمغرب (شالى افريق) بى رسنے دامے مقلدين اورواق بى بنے والصبعين كماين معى اسى قدم كافروعى اورجزنى اختلاف پايا جا كا بد يهى صورت مال منبلى مدسب يس معى يائى جاتى كخواسان كي حنابله اورعراق کے حنا بلر کے مابین عبی اختلاف کی میں نوعیت ہے۔ الغرض يه مذابب كويا دريالان كى طرح أيك قطار مي متوازى بيل رہے ہیں۔ بوجی زمین پر عبل رہا ہے اسی کی مٹی کا دیگ اس سے یانی میں حیلاتا نظراً باہے۔ وه آ تھ ذاہب جن کا حال تاریخ کے اوراق میں محفوظ ریا وہ منرج ذیل میں: منفی ندمیب، مالکی مذمیب، شافعی مذمیب اور صبلی مذمیب - بدچارول

غلب اكثر اسلاى ملكول من ميسيل كف بي ، اورسنى مسلمانول كى اكثريت ابنى مارزاب کی پرو ہے۔

إن چار (منى) ناسب نقد كے علاوہ چار نداسب اور بي جن سے اسامى ونیافالی نہیں ہے ۔ اِن مُراب کے مانے والے مخلف اقالیم اسلامید میں پھیلے ہوئے ہیں، میراخیال ہے کراکٹر مالک میں یداقلیت کی صورت میں پھیلے ہوئے ہیں، میراخیال ہے کراکٹر مالک میں یداقلیت کی صورت میں يح بي -

(ان مذكوره ملاب ي سے ايك الم زير بن على زين العابدي موقى الله کا ہے (جوزیدیہ کہلا تاہے) ال بیت کے ناب یں سے یہ ندب منی

ال کے مسائل کا ایک دوان سے جیسا کہ وہ خوداس کو اسی لقب سے پکا اتنے ہیں۔
ان ہیں سے چی تھا ندم ب ایا تعبیہ سے جو عبر اللہ بن ایا من کی طرف منسوب ہے۔ یہ ندم ب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مبنی ہے اور اللہ منت کے ندم ب سے ہے۔
اللہ منت کے ندم ب سے اس کا اختلاف مرت فروعات ہیں ہے۔
اسلامی تاریخ ہیں فرکور ہے کہ عبداللہ بن ایا من اس خادجی فرقد کے الم) ہیں جو عاقب المسلیوں کی تحفیظ ہوں اور غلطوں کا فرقرار نہیں دیتے ، بلکہ کہتے کا ذکر کرتے ہیں ان کی وجہسے ان کو کا فرقرار نہیں دیتے ، بلکہ کہتے ہیں کو دور ان غلطیوں کی وجہسے ان کو کا فرقرار نہیں دیتے ، بلکہ کہتے ہیں کو دور (ان غلطیوں کی وجہسے ان کو کا فرقرار نہیں دیتے ، بلکہ کہتے ہیں کو دور (ان غلطیوں کی وجہسے) کفران نعمت سے مرتم کم بوٹے ہیں۔

اله به ندرب عبدالله بن المن المرى التي (متونى الله به به ما كا طون منسوب ب الميليال في المريول محظ ف كئي بارعلم بناوت بلن كبل بالاتركائ ويس من اور وحزموت برلينا السقط والمركاء بير من اور وحزموت برلينا السقاح كا فوجول سع مقابله موا ال كالم يجر المصلاء من عمان مي عباسي غليد واقل السفاح كا فوجول سع مقابله موا الله عرف موجوب بعيلا بكروبل ان كر مردار عبدالر عمل بن دستم في المهاجوب من موجود والمجر والمركان اور ۱۵۲ سال وائم رمى ورف مي موجود والمجر الركا والماكود والمراكس كودائرة اقتدار مي موجود والجر الركا بعض المن المواس كودائرة اقتدار مي موجود والجر الركا بعض معلاقر مثال منا والمراكس ، تولس كا جزئي نصف حصد اور ليبيا كا بعشر موجود والمراكس موجود والمراكس موجود والمحر المركا عائم المراكس والمركب على المناخل المركب المركب على المناخل المركب المركب على المناخل المركب المركب المركب على المناخل المركب المركب على المناخل المركب المركب على المناخل المركب المركب على المركب والمركب على المركب على

يعنى كافرنعمىن بي -

یک ان کے تبوین ہولیف جزیر ول اور شخلت انول (واحات) میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ البی تھے اور خارجی سرگر نہیں تھے دہر مال نارتی حیثیت سے وہ کچھی ہول، یہ حقیقت ہے کہ ان کا (فقی) فریب ایک مرق شکل میں موجودہ اور (مسائل وفروعات سے) مالامال ہے۔ اور یہ مجھی ایک حقیقت ہے کہ مقرکے قانون میراث فرید سے اور کہ دفتہ مے میں کہ دفتہ مے میں دفتہ مے میں دفتہ مے میں ایک حقیقت ہے کہ مقرکے قانون میراث فرید سے میں قانون افذ کیا گیا ہے، دیگر فراہد کے علاوہ اس فرمیب (ایافنید) سے میں قانون افذ کیا گیا ہے، اگرچہ تھو اللہ کیا گیا ہے ۔

#### اتمستارلعه

ان اٹھ تھ ال الر الر الر الر کے مناقب بران کے متبعین نے باقاعدہ کا بی تھی ہیں۔ ان اٹر اربعہ کے علاوہ جن اٹر کو ہم نے ان سے پہلے ذکر کیا ہے ، ان میں سے بھی ہر ایک کے مناقب و فضائل پر مہت کچھ نکھا گیا ہے ، بیرسب فرخیرہ ان کے مختلف حالات معلوم کرنے کا تو بیشک ایک اچھا فریعہ ہے ، بیرس بدائی کی سوانح چری مسلسل تاریخ وار پڑی نہیں ایک اچھا فریعہ ہے ، بذان کی کرتا اور مذان کی نندگی کے مختلف ادوار سے بحث کرتا ہے ، مذان کی پوری تعلیمات و نظریات کا جائزہ لیتا ہے اور مذان کے غرب کے جھیلے کوری تعلیمات و نظریات کا جائزہ لیتا ہے اور مذان کے غرب کے جھیلے کی ایک بیان کرتا ہے۔

کے الواحات (واحد: واحة ) محلاوی منی تخلستان بی اوربیعرب دنیا بی کئی طاقوں کا نام بھی ہے۔ کبین بیاں محرائے اعظم کے واحات د تخلستان مراد بی ۱۲متر جم .

احدتمور کی "الذابب العقمیة الارلعة "ب قبل اس کے کہم اس کتاب پرتبصره کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بہلے ہم اس کے لائق مصنف کے بالے بس اپنی یا دوائتیں بیان کریں .

### علامه احمدتمور

ہمائے طالب علمی کے زمان میں دوعظیم علماد کے نام علی میالس میں گئر سے جاتے تھے۔ ان بیل سے ایک صاحب تو ایسے تھے۔ یہ تھے " علامہ احمد ہی نہیں ہوتی تھی ، بلکران کے دیکھنے کو ہم ترستے تھے۔ یہ تھے " علامہ احمد تیمور" اور دوسرے صاحب بے نک بعض علمی مجالس میں نظراً جاتے تھے، اوران کے مفایین بھی رسالوں اور مجلوں میں بڑھنے کو مل جاتے تھے۔ یہ اوران کے مفایین بھی رسالوں اور مجلوں میں بڑھنے کو مل جاتے تھے۔ یہ تھے علامہ مرحوم" احمد زکی "

جس زمار میں ہم قضائے شرعی کے مدرسہ میں تاریخ کا درس لے سب تصال وقت جب ہمی ہیں کئی تاریخی شخصیت کے بارے میں معلومات مال کرتے بین شکل بیٹ آتی اور ہمارے محق اساد ہمی اسس سلسلہ میں وقت محوس کرتے تو ہم ریجویز بیٹ کرتے کراس کے بارے میں کسی مجلّ کے ذریع عظامہ احمدزی صاحب سے سوال کیا جائے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ فوراً اس سوال کا جواب دیتے گویا وہ اس کے لئے ایسے تیار بیٹھے ہوں جسے ایک سیاہی جنگ کے لئے بس نقارہ نبخے کا مفت ظرر ہتا ہے۔

دومری جانب علّام "احد تمور" کا به حال تحاکه حبب بم بالاصراران سے کوئی علمی بات او چیت تو بے شک وہ اس کا جواب دینے پر خوشی سے آبادہ موجاتے بیکن جہال کے منظر عام برا نے کا تعلق ہے تو دہ صرف ال کی دجریہ ہے کہ ان مناقب ہی مستر حقائق کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی مبالغہ کرائیاں بھی خلط لمط ہوگئی ہی، جیسا کہ آپ امام رازی کی کتاب حسمانت امام شافعی "اور کُروری مکی کی کتاب دمناقب الامام الاعظم ابی منیف" وینیرہ میں دکھیں گے۔ مزید یہ کہ کتب مناقب دراصل بھری ہوئی معلومات کامجموعہ ہیں جس کو نئے سرے سے علی طریقہ پر مختلف منوانات کے تحت مرتب کرنے کی منرورت ہے۔

تیسری بات بہ ہے کہ ال نخرروں میں کسی واقعہ یا امر کے اسب طل
سے بحث نہیں گائی ہے ۔ اسی گئے آب دیجیں گے کہ ان کتا ہوں میں الیسا
دقیق علمی تجزیہ اور تحقیقی بحث منفقود ہے جس کے ذرایعہ قاری الن بیان
کر وہ حالات کو اس زمانہ پر منطبق کر سکے ۔ اس وقت توصورت حال یہ ہے
کہ آپ جب الن منا تب کا مطالعہ کریں گے توجیوس ہوگا کہ الن انٹر کرام نے
جو کچھلمی گفتگو کی ہے اور مسائل بیان کئے ہیں، الن کا کوئی ظاہری بب
تہمیں تھا ، بلکر وہ اٹر ہے مرف ایپ دل کی آسلی کے لئے (فرمنی طور پر)
میان کتے ہیں، گویا وہ ایک علم لگرئی کا اظہار ہے (اس وقت کے معاشر و
سیان کتے ہیں، گویا وہ ایک علم لگرئی کا اظہار ہے (اس وقت کے معاشر و
سیان کے ہیں، گویا وہ ایک میں بیان نہیں کئے گئے ہیں)۔

آپ نے محول کیا ہوگا گرزشند مدی بی علمی دنیا بی اندیکوام کی تاریخ اوران کی سوانح مری سے دلیسی پیدا ہوئی ہے لیکن ب ہوگا ہی اس مومنوع پر بھی جارہی ہیں ان میں علمی اور شعقی اسلوب اختیار کیا گیا ہے ہو ہروا تعہ کے اسباب وعلل سے ہمی کرتا ہے اور اس سے ج انزات معاشرہ بہمتر تب ہوتے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا ہے۔ اس علمی انداز میں بھی گئی ہیلی کیا ہے جومیری نظرسے گزری وہ ملامہ

انہی مخصوص علمی مجالس میں نظرا تے تھے جن میں بلندیا بیطاء شریک ہول، طلبه موجود به مول ، نواه وه طلبه کتنے ہی فاصل اور ماسر مول اسس کا نتیجہ یہ مواكرتم عيسطليمين ان كانام برى قدرومنزلت سطياجا يا تفا- ان كى لا تبریری اوراس پی موجود نادر کتب ومخطوطات کا ذکر سمدتا تھا۔ان کی اسلامی علوم سے واقفیت اورعلماد کرام سے ان سے گہرے روابط و تعلقات كاتذكره موتاتها ينطار سان كعلى ذاكات اورعوم اسلامى كولة ان کے ابتار وقر بانی اور علمی خزانوں کے حصول کے لتے ان کے بے در لغ دوبرخرج كرف كاجرجا بوتا تها انبول فيص طرح كوسشش اورمحنت كر كے ان علمى خزالول كو، خواه و قلمى مخطوطات كى صورت يس مول يا مطبوط شكل میں، برجگر سے حاصل کیا ۔ اعلیٰ سرکاری مناصب کوترک کیا تاکداسلای علوم کے لئے اپنے آپ کو فارغ کرسکیں ،اوران علوم کے احیام اور لوگول بی ان كى اشاعت كے ليے يوسكون عالمان انداز اور بااعتماد طرايقه بركوسشش اور جدوجد کی،ان سبباتوں کا برشخص کی زبان پرجرجا تھا۔

مقامدم جوم نے اپنے علم کی تکیل کی ابتداہ کابر علماء کی مدوسے گی ۔
اس سلسلہ میں انہوں نے شخ حتن طویل جیسے منفکر و زابد اور اعلیٰ پایہ کے علماء کا تعاون حاصل کیا ۔ اپنی جاگر اور با فات کا ایک حصد اپنے شیخ کے لئے مخصوص کر دیا ، بہاں وہ ہر مبغنۃ اکھے بیٹے تے ۔ علمی الحجون اور شکلات پر باہم مذاکرہ کرتے یمنطق ا وراصول کی گھجیوں کو سلجھا تے ، عقلی و نقلی و لائل سے ہے شکے کے ۔

انہوں نے شخ محد عبدہ سے بھی طابطہ قائم کیا ۔ اپنے گھرکوان کے تلامذہ کی ہمی طاقات کا مرکز بنایا بشیخ محد عبدہ بھی اپنے ال تلامذہ کے

در س وتدری کے معالد میں بڑے دریا ول تھے۔ وہ ان کوان تمام علوم کادری ویتے جن سے انہوں نے جامعہ ازہر میں حق کی روشنی بھیلا ٹی اور طلبہ کو صحح اسلامی زیرگی کی دائیں دکھا ئیں۔

علامہ احتیمورکی زندگی ایک روش نورسے عبارت تھی، وہ ایک فیمنی جاری کی طرح تھے۔ الم علم حضرات اُن سے متعارف اور ان کے گرویدہ تھے۔ لیکن ان کے قریبی دوست مرف خواص علماد ہی ہویا تے تھے۔

علامها حرتبموركي وفات

برئرسکون شخصیت اسلامی علوم کے خزانوں کے مطالعہ اوران کے حصول و انگناف بین اسی طرح انتھک طریقہ پرمتنقل مزاجی سے مشغول رہی ۔ یہ بغیر کسی شوروشف اور دھوم دھام کے خاموشی کے ساتھ تحقیقی کام کرتی رہی بالا خرشلال ہے کے دوسم گرما کے اوائل میں علم کی ) بیروش شمع مجھ گئی ، جب بین کرنے والوں کی آوازیں گونجیں (اور تعزیتی بیانات شائع ہوئے) تو لوگوں کو اندازہ ہواکہ اسلام کی جم عظیم شخصیت سے وہ محروم ہوتے ہیں اسس کا کیا مقام تھا۔

یں اس زماندیں اپنے پندبزرگ شیوخ واسا تذہ کی مجلس میں بیٹھاکرتا خفا ان حضارت کی علام مرحوم سے دوستی تھی اور وہ ان سے اکثر تناولوخیال بھی کیا کرتے تھے مرامعول ہوگیا تھا کہ بیں ان معزز اصحاب کی مجلس سے استفادہ کرتا اور ان کی باتوں کوسٹن کر اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا۔ ان حضارت کی محفل روز اند منعقد ہوتی تھی جس میں بیر محفق موضوعات برعلمی گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی تھی جس میں کفتگو نہیں ہوتی تھی کہ

کسی ایک فن یا موضوع کک محدود رہے، بلکر بدایک قسم کی خیرتری دوشار بر است ہوتی تھی جس میں بالے تکلفا ندا نداز میں مختلف ادبی اور دینی موضوعاً پر ہم خیال احباب اظہار خیال کرتے تھے ۔ اِس میں ادبی چھکے بھی ہوتے تھے، اور اسلامی مسائل پر علمی بحث بھی، نیز علمی رسائل وجرا کہ میں جدمید فیب کے جومقالات ومضافین شائع ہوتے تھے ان پر تنقیر و تبصرہ بھی فیصوماً اِن حبد بیدمقالد نگارول کے اوبی تسامی احت اور علمی لغز شول پر خوب لے وسے ہوتی تھی۔ دسے ہوتی تھی۔

یکن جردوز علامه احرتی ورمرقوم کاجنازه انتها ، اس شام کو اسس مبارک محفل کاموضوع صرف آب کی شخصیت تھی۔ اِس محفل کے بعض تمکی و آت کے ہمسایہ تھے ، اور لعبن ان کے قریبی دوست تھے اور لعبن وہ حضرات بھی تھے جو ان سے علمی استفادہ کرتے تھے اور شکل منائل کی بابت ان سے استفیاد کیا کرتے تھے ۔ ہم سب اہل محفل برابر بین راست کی اہم کے باسے بی گفتگو کرتے رہے کہی اور موضوع کو چھی ایمی نہیں گیا ، اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان ہی کا ذکر آجا تا تھا کیونکہ وہ مجلل ہے نہیں اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان ہی کا ذکر آجا تا تھا کیونکہ وہ مجلل ہے نہیں بھولتے تھے۔

ہم عصر شخصیات کے باسے میں علام احر تی ور کے مقالات ایک ادبی مجلہ میں مسلسل شائع ہوتے تھے۔ ہیں جب اُن کو پڑھنا تھا توان کی تحریر کی بہت سی خوبیاں اجاگر ہوتی تھیں ، شلّا بسیح واقعات بیان کرنا ، ان کی باریکیاں واضح کرنا ، ہرواقعہ کی سند کا ذکر کرنا ، الفاظ ایسے واضح اور نبے شکے جو سم ممتنع کہا تیں ، عبارت الی اُس کا فرام الناس کی ذہبی سطح سے بالا مد ہو ، اور مدالیں گری ہوئی کر فواص سے کانوں کو مری گے مصنون ایباجامع کر فرصف مدالیں گری ہوئی کر فروصف

والاائس شخصیت سے عہد کالچرا منظر اپنی آنکھوں سے تصویر کی طرح دیکھ ہے۔ اُس عہد سے بی منظر میں اس شخصیت کے پورسے خدو مال اور اس سے نکری سفر کی پوری کہانی تمام تفصیلات اور بار کمیوں کے ساتھ واضح طور پر ماضے آجاتی تھی۔

درحقیقت علامداحد تیمور شف مختلف علی جرائد وکتب می اپنی برترری ثالغ کر کے ان علی شخصیات کے ماتھ لورا لورا انصاف کیا اور ان کو وہ حق دیا جس کے وہ حقالہ تھے۔

یں پوچپتا ہوں کراگر ملامہ احرتیمور تھ مان مانے توا مام حسونہ نواوی کے مالات زندگی سے کون واقف ہوتا؟ تاریخ نے اب اس عظیم شخصیت سے ایسے کارناھے اپنے صفحات میں محفوظ کر لئے ہیں جوعلمی خدمات کا درختا ل

میں بھر دوچھا ہوں کہ اگر علامہ احد تیمو گرکی تحریریں مذہو ہی توایک ایسے عالم کوکون جا نیاجس کوعزت ومنزلت صرف اس کے علم نے تخشی اور چاردا تگب عالم سے لوگ اس سے طفے کے لئے صرف اس کے علم کی وجہسے آتے تھے۔ یہ تھے امام حسن الطویل ۔

ہمانے وہ علماد اور شیوخ جن کے مرتبہ کی بلندی کا مدار علم اور صرف علم بعث ہے ، عوام الناس میں ان کو وہ شہرت نہیں ملتی جودوسرے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے ۔ یوام الناس میں ان کو وہ شہرت نہیں ملتی جودوسرے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے ۔ یہ صرف علام ماح تنہور کی علم اور البی علم سے دفا اور تدر وائی کا نیتجہ ہے کہ انہوں نے الیسی علی ننخصیا ہے ۔ تذکرہ کو کا اوں اور رسالوں میں شاتع کرکے دوام بخشا۔

جولوگ علامه احتمور سے بیلے دفات پا گئے اور ان کی علامہ سے القات

oobaa-Kesearch-Libra

ہی ہوئی وہ قربرے فوش نصیب نکلے (کرانہیں علامہمروم جیسا تذکرہ الوس مل گیا)۔ لیکن جولوگ اگن سے بعد آئے وہ پیچارے ایسے انصاف بسند تذکرہ نولیں سے خوم ہیں جوان سے علم ونفنل کی میمی قدروا نی کرسکے اوران کی علمی ودینی خدمات کا تذکرہ کتب ورسائل ہیں شائع کرسکے ۔ جبکہ صورت حال اب بہ ہے کہ ان سے علم وففنل ہیں فرونز اور ثالاتی لوگول کا شہرہ عام ہے جن کی دکوئی ویٹی خدمات ہیں اور دیا علی اور معافر تی کارنا ہے ۔ ہی پرچیا ہول کرا ہے ۔ ہی اور دیا علی اور معافر تی کارنا ہے ۔ ہی برچیا ہول کرا ہے ۔ ہی میں ان کو متعارف کرا سے اصل حاملین کو برخی موسی ان کو متعارف کرا سے حیا کہ ظامر احر تی کی مروم نے ان کے جیا کہ ظامر احر تی کی مروانی کی قدروا نی کا حیا کہ ظامر احر تی کی مروم نے ان کے برگزیدہ اسلاف کے ساتھ انصا ف کیا اوران کی قدروا نی کا حق اطاکیا۔

یہاں یہ بات عوض کردوں کرجن بزرگ علماء کی زندگی میں ہم ان سے طے ہیں اوران کے علوم ومعارف سے میراب ہوئے ہیں اور جنہول نے ہمانے علوم واف کارکوصاف سقوار کھنے ہیں، اور سرقتم کے شکوک واو بام اور انحراف سے محفوظ رکھنے ہیں نمایاں خدمات انجام دی ہیں، وہ ہماری تلایخ کی اما نت ہیں اوران کے حالات زندگی اور کا رنامول کا نذکر ہ عام کرنا ہم یرف ہے۔

علامه احمد تيوركي تحسوري:

علامه احد تیمورکی تحریری مین خصوصیات پائی جاتی ہیں مبلکہ ہما ہے در انہی کی تحریروں میں ملتی ہیں ، در انہی کی تحریروں میں ملتی ہیں ، میلی خصوصیت : درست الفاظ کا استعال ، انہوں نے جہال مجی

کوئی لفظ استعال کیا ہے اس معنی سے لئے وہی لفظ موزول معلوم ہوتا ہے۔ گویا کہوہ اسی معنی سے لئے وہی لفظ موزول معلوم ہوتا ہے۔ گویا ہوتا ہے۔ گویا ہوتا ہے اسی معنی سے لئے وضع ہوا ہے ۔ دوسر کے سی لفظ کی وہاں گنجا کتن نہیں ہوتی ۔ اگر آپ اس لفظ کو وہاں سے ہٹا کر کوئی دوسرالفظ رکھ دیں تو عبارت کی وضاحت میں المجھنے میں المجھن اور پیچید گی ہی الہوجائے گی دلین اگر ان کی عبارت کو اصل شکل میں رکھا جائے تو وہ نہایت آسان اور ہر لھا ظ سے معمل نظر آئے گی۔

دوسمی خصوصیت؛ بغیرسی حبول کے ایجاز جب آبان کی تحریر بڑھیں تھے توجھوں کریں گے کہ انہوں نے اس میں جس مطلب کو واضح كرف كاتعدكيا باس كقليل ترين مصدكوهي واضح كئ لينر نہیں چیوڑاہے اوریعی بغیری ابہام کے اس قسم کامکل ایجازوراصل المناب مسل سے می زیادہ شکل موتا ہے کیونکرا طناب می تویہ موتا ہے كرجيس جيس معانى اور مطالب ذمن بي أتے جاتے بي تھے والاان كومبرو قلم كرتا رساب ده يسويف كى تكليف مى كوارانهي كرتاكم الفاظوه التعال كئے جائيں جوسطاورمعانی سے زیادہ وسعت رکھتے ہوں ادرا لیے مناسب و موزول ہوں کہ دوسرالفظ ان کی جگر مذا سکے بغیر جبول کا ایجاز وہی ہوتا ہے جى بى الغا ظاتھولى استعال كتے جائيں ليكن معنى كے لحاظ سے وہ بہن جامع بول اورعبارت مي كوئي جول معى پيلان بو-اس مقام بر مجهر مروم سورغلول كاليك جلربرا بعلالكاب جوانبول نے اپنے كسى دوست كے نام الكي خط ين الحما تما اسخطين اطناب تفا (يني مضمون كومبرت ميلاكربيان كياكيا تھا)۔ انبول نے اس خط كے آخر ميں اكھا إدر ميں نے اس خط مي جو اطناب سے کام لیا ہے اس میں مجھے معذور سمجھیں کیونکے میرے یاس ایجاز

كے لئے وقت نہيں ہے "

تیسری خصوصیت: عبارت بی برسکون جال اگرچد بین ادقات ال کے جل طول میں الفاظ کی چک و مک بنہیں ہوتی ، لیکن اکثر پرعبارتیں الفاظ کے جال اور حقالت و معانی کے جلال کا ایک حین امتزاج بیش کرتی ہیں . نتیجہ بہ ہوتا ہے کہ بڑھنے والا اندازہ ہی تنہیں لگاسکنا کہ آیا یہ عبارت مرت اپنے حن عالی کی وجہ سے ایجی لگ رہی ہے یا اس میں الفاظ کے حیین لباس کے علاوہ مجی کی وجہ سے ایجی لگ رہی ہے یا اس میں الفاظ کے حیین لباس کے علاوہ مجی کوئی اور چک دمک کا سیب ہے ۔ اس جال ورعنائی کے ساتھ ساتھ ان کی تحریر بڑی مزتب ہوتی ہے اور اس کی بندش چست ہوتی ہے۔ اس میں ہم آہنگی اور موزونیت برح براتم یائی جاتی ہے۔ اور موزونیت برح براتم یائی جاتی ہے۔

### كتاب "مزابب اربعه"

سلدی صحیحتیقی طرانی کاربرگامزان بوسکیں۔ اس مقصد کے نظریم مردی خمیراکہ قدیم مجتہدین کے حالات و تعلیمات کے بارے میں تدریس کا آغاز کیا جائے تاکہ ماضی اور حال کو باہم طایا جا سکے اور طلبہ مشرق کے فور علم سے اوراس کے تمرات سے متنفید موسکیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو شریعیت کے دیلوم کا یہ کورس طلبہ اور محققین کی آمیدوں کا مرکز بن گیا۔

ال کورس کے طراق کار کو طے کرتے وقت ماہرین قانون اور کا کی کے اسا تذہ ٹنرلویت پڑشتمل ایک اور ڈ تشکیل دیا گیاجس سے سر مراہ ہماسے اسا ذمحترم جناب احرامراہیم مرحوم تھے جن اتفاق سے یہ علامہ احد تنمور م کے قریبی دوستوں میں سے تھے اور مشرق کے چیدہ علما دیں ان کا شمار ہوتا تھا۔

اس کورس کو بیرهانے کا طریق کاریہ تھہ اکر ہرسال مذا مہے تہ ہورہ کے اماموں ہیں سے ایک جہ ہرکو لیا جائے اوران سے وہ اصول پڑھائے ہیں، ہوفقہ اسلامی کے اکری گوشوں ہیں سے ایک گوشہ تصور کئے جاتے ہیں، کین مصاور و ماخذ فقہ اسلامی سے زیادہ دور رہ جایا جائے اگرچہ ان مصاور کے گرد نخلف نظریات قائم کے گئے ہوں۔ کیو کہ ہرایک انہی صادر سے خوشہ ہی کرتا ہے اورا مہی سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، پھر درختوں سے خوشہ ہی کرتا ہے اورا مہی سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، پھر درختوں اور مجلوں کی طرح بور میں یہ مختلف رگ اختیار کرتے ہیں، اگرچہ نی الجر اللہ ان کا ذائفۃ ایک جیسا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا مرچہ نٹر ایک ہے اور مٹی زخیز سے اور ان کے زبح ہم شکل ہیں، اور ان سب کا بھل صحت بخش ہے ، و اور من صحت بخش ہے ،

اں کورس کے سلدیں مجھے ہی ایک جہتد کے باسے میں تحقیق کا

کام ببرد موا۔ یں اس تحقیقی کام ہیں سیدھی راہ جلا ، یا ہیں نے خیال کیا کہ یہی سیدھی راہ جلا ، یا ہیں نے خیال کیا کہ یہی سیدھی راہ جا ہیں اس بھتر ہد کے بارے ہیں تاریخ کی کتا بوں میں کثیر مواد مجا پڑا اسے ، بلکہ بیعن اوقات تروہ موادا کی انبار نظراً یا جس میں میرے اور نجیم خلط ملط مو گئے تھے اور ان کو گھنٹا اور جانچنا اسان کام نہیں تھا ، اور اصول ونظریات تو اور بھی نیچے دیے مور شے تھے۔

اس تحقیقی کام میں بیٹ کا آوائی جگہ تھی، لیکن اس سلد میں اس سے
میں زیادہ جس تحقیق نے مجھے تحصا مادا وہ ان مکوں اور شہروں کا تعین تحاجی
سے بات روں نے ان فقی مذاہب کو قبول کیا ، خواہ وہ اکفریت میں ہوں یا
اقلیت میں ۔ یہاں گئے صروری تحاکم اس مذہب سے زیر اِنز علاقوں کا علم
ہوجاتے اور ان مکوں اور معاشروں کا بھی علم ہوجائے جن کے رسوم و
روائی اور عرف وعاوات کو اس مذہب نے عنے منصوص امور میں لیا ۔ کیونکہ
یہ جھی ایک طرح سے سلمانوں کے حالات کا علم رکھنا ہے جو ہرا بھے لمان
کے لئے صروری ہے جو علوم اسلامی کا طالب علم ہو۔ نیز حدیث نبوی میں جی
آیا ہے کہ آنخصرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا :

مَنْ كَفُرِيهِ تَعْ فِي الْمُسلَمِين فليس عَنْ هُو جُن كُوسلانون كَ فَكُرِية بوده ان مِن في بين بي بي به به ما اس مقصد كے لئے بي في نام ان تبرير بور كو جهان مارا - بي اس مسلسله ميں السي كاب كى تلاش ميں تصاحر زيادہ ضغيم مذہو بلكہ چھوتى سى بوء بالآخر في مير سے مقصد كى جندكا بيں مل كئيں جن بي سے بعض زاجم علما و برائت تعنیں اور ایک عقام ما اص تنمیوركی بیر کتاب "المذاب الفقه بية الارلجة" تقى دا بنى كتابول سے ميرى مشكل آسان بوكئى اور مطلب حل بوگيا -

یہاں اس حقیقت کا عقرات کرنامیرافرض ہے کہ اللہ تعالیے نے عجمے فرام ب اللہ تعالیٰ کے بحصے فرام ب اللہ تعالیٰ کی تحریر عجمے فرام ب اللہ ب اللہ اللہ تعالیٰ کی تحریر میں استاذا حد تمیم میں استاذا حد تمیم میں استاذا حداث میں استادہ کیا ہے۔ سے بیرا بیرا استفادہ کیا ہے۔ سے کی ایک استفادہ کیا ہے۔

اس کتاب ہیں ہوجم میں چھوٹی اور مواد کے لماظ سے مہت بڑی ہے، ہیں نے وہ حقائق ومضا بین پاتے جن پراعتماد کیا جاسکتا ہے، کیونکہ اس ہیں سربات بلاکم و کاست مستند حوالہ سے بیان کی تئی ہے، بیکام ایسے پختہ اور معتمد عالم کے لب کا ہوتا ہے جو خنی اور علی سب طرح کے حقائق کا کھوچ لگانا جانیا ہو۔

#### كتاب كاجائزه

ال کتاب کا آغاز ایک محقر سے مقدم سے ہوتا ہے جس میں نفتر اسلامی کی تاریخ اوراس کے سرچھنموں کا ذکر ہے۔ بھروہ اٹمہ اربعہ میں اسلامی کی تاریخ اوراس کے سرچھنموں کا ذکر ہے۔ بھروہ اٹمہ اربعہ میں سے سب سے بڑے امام لیمنی حصرت امام البرحنیف کا ذکر کرتے ہیں ، ال شہروں اور کھول اور تلا فرہ کی تفصیل سے بہاں جہاں ان کا فرمب بھیلا ، ان کے معمد ہے تام بیان کرتے ہیں جہاں جہاں ان کا فرمب بھیلا ، ان کے مام بیان کرتے ہیں کو تفصیل سے بہا میان کرتے ہیں۔ بھرتفصیل سے بہا بیان کرتے ہیں کو تفصیل سے بہا بیان کرتے ہیں کو تفصیل سے بہا میان کرتے ہیں۔ بھرتفصیل سے بہا میں رقیبوں کی حیثیت سے مقابلہ ہوا ، بھر خاص طور سے ملک مصریاں دیگر میں ان کے فرمب اور دیگر ندا ہم فرام بیان کرتے ہیں ، بھرسب ملکوں میں اس کے بھیلا و کا ذکر کرتے ہیں میں اس کے بھیلا و کا ذکر کرتے ہیں میں اس کے بھیلا و کا ذکر کرتے ہیں اس میں اس کے بھیلا و کا ذکر کرتے ہیں میں اس کے بھیلا و کا ذکر کرتے ہیں میں اس کے بھیلا و کا ذکر کرتے ہیں میں اس کے بھیلا و کا ذکر کرتے ہیں میں اس کے بھیلا و کا ذکر کرتے ہیں میں اس کے بھیلا و کا ذکر کرتے ہیں اس کے بھیلا و کا ذکر کرتے ہیں میں اس کے بھیلا و کا ذکر کرتے ہیں میں اس کے بھیلا و کا ذکر کرتے ہیں اسے بھیلا و کا ذکر کرتے ہیں اس کے بھیلا و کا ذکر کرتے ہیں اس کرتے ہیں کرتے ہیں اس کرتے ہیں اس کرتے ہیں اس کرتے ہیں اس کرتے ہیں کرتے ہیں اس کرتے ہیں کرت

وافل ہونے اور پھیلے کا حال مکھتے ہیں کہ کس طرح وہ مقراوراس سے متصلہ شالی افرایقہ کے ملکوں ہیں بھیل کرچھا گیا ، بہاں تک کہ اندنس اور اسس سے متصلہ سے متصلہ بحروم کے جوائز تک بہنچ گیا ۔ بھر مشرق میں اس کے بھیلاؤ سما سراع نگاتے ہیں جہال وہ " رہے" میں داخل مجا ، بھر سندوستان بہنچا ۔ الی آخدہ .

ده خاص طور مرصر من مالئی فرمب کے بھیلنے کا حال ذرازیادہ تفھیل سے بیان کرتے ہیں ۔ افغی ہوا اوراس سے بیلے کب مقرمی واخل ہوا اوراس کوکس نے داخل کیا ۔ اس سلسلہ میں مختلف روایات کا ذکر کرتے ہیں اور ان میں موازمذ کر کرتے ہیں اور ان میں موازمذ کر کرتے ہیں اور ان میں موازمذ کر کے تطبیق ویتے ہیں۔ بھروہ عصر حاصر میں اس کا حال بیان کرتے ہیں کہ شالی افرایقہ (تونس) میں بیلے صنفی فرمب کا غلبہ تصالیکن بعد میں مالئی فرمب کا غلبہ تصالیکن بعد میں مالئی فرمب خالب آگیا ۔

 جہاں پر افلیت بیں رہا یا جہاں اس فرسب کے مقلدین کا مسیح تناسب معلوم نہیں ہوسکا یا جہاں اس کے وجود کا ہی علم نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مگر آپ فریاتے ہیں:۔ ایک مگر آپ فریاتے ہیں:۔

"اب رہا دیگر شہروں اور ملکوں ہیں ندرہے صنی کے داخل ہونے
کا حال تو اس سلسلہ ہیں سب سے زیادہ معلومات ہیں اس
کے پڑتھی صدی ہیں فروع پانے کے حالات سے ہوتی ہے
جس کو مقد سی نے اپنی کاب "احن الثقاسم " ہیں ہراقلیم کا
حال بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ اس سے داختے ہوتا ہے
میں بیں اہل صنعاد اور صنع کرہ کا کشریت کا یہی ندمہ ہے اور
مراق کے اکثر فقہ اور قضاۃ کا بھی بہی ندمہ ہے حاکہ وہاں کا کوئی تعب
میں تو اس ندمہ کو اس تدر تسلط حاصل تھا کہ وہاں کے قضاۃ
میں تو اس ندم کو اللہ خاصی کے دور میں وہاں اکثر
میں میں کو ان حقاب وہاں اللہ خاطی عہد
میں اکثر حفی مو ہے تھے ،البتہ فاطمیوں کے دور میں وہاں اکثر
المور فاطمی فرمہ کے مطابق طے موسے تھے جیسا کہ فاطمی عہد
میں صرکا حال تھا ؟

بھروہ اسی طرح ان علاقوں کا ذکر کرتے جاتے ہیں جہاں یہ ندمب رائح تھا اورجہال بالکل ناپید تھا۔

پھروہ مالی فرمب کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو فدمب "اہل حدیث" کے لقب سے پیکارتے ہیں۔ اس کے اصل وطن لینی مدینہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر بغداد میں اس کے ظہور اور چوشی صدی ہجری میں اس کے زوال پذیر ہونے کا حال بیان کرتے ہیں۔ بھراسامی دنیا کے مغربی علاقوں میں اس کے کے طور پراس کے ساتھ مو جو درہا۔ اسی وجہ سے آپ دیجی ہیں گے کہ مصنف نے ایک فرم بسب کا ذکر تحجی ان ایک فرم بسب کا ذکر تحجی ان مالک بیں کیا ہے ، جبکہ کسی اور فرم بسب کا ذکر تحجی ان مالک بیں کیا ہے ۔ بیکن ان دونوں بیں سے کوئی ایک فرم بسب کسی خاص ملک بیں کنٹریت بیں موگا تو دو سرا اقلیت بیں ۔ بیس کا خروا تیں گے وہ اقتبات تیسری بات جرآب اس وقیع کیا ہے بیں ملاحظ فروا تیں گے وہ اقتبات کی کھڑت ہے۔ بعینی مصنف نے اکثر چگر اپنے ماخذوں کے اصل الفاظ افعل

بیسری بات بواب ال ویت کماب ین الاحظ درای کے وہ اعبال کی کثرت ہے ۔ بعین مصنف نے اکثر جگہ اپنے ماخذوں کے اصل الفاظ اللّٰ کئے ہیں ۔ بیربات درافسل فاضل مصنف کی پختگی اور قابلِ اعتماد ہونے کی دلیل ہے کہ وہ نو داپنے ماخذوں کے الفاظ ہیں اپنی بات قار ہیں ہم پہنچا دلیل ہے کہ وہ نو داپنے ماخذوں کے الفاظ ہیں اپنی بات قار ہمین کم بہنچا رہائے تاکہ قاری براہ راست اس ماخذ کے الفاظ سے واقف ہوا وراس کو یہنے ہوا وراس کو یہنے اس ماخذ کے اسلان کا علم ہمیں اس طرح منتقل کا ایک مقصد رہے معلوم ہوتیا ہے کہ اسلان کا علم ہمیں اس طرح منتقل کی جا ہے کہ وہ ہمائے کہ وہ ہمائے کہ وہ ہمائے کہ وہ ہمائے۔ کہ اسلان کا کلام میں کا ان ہوتا ہے۔

بهارے قدیم زمانہ کے صنفین کی نخرر وتصنیف ہیں ہی خصوصیت تھی جوان کی عبقریت شار ہوتی تھی ، بینی وہ قدیم کتب سے اقتباسات کو اسس طرح منتخب کر کے باہم مرتب کر نے تھے کہ مذان میں کوئی جول نظر آتا تھا اور مذکوئی تضاد بدیا ہوتا تھا۔ ان کی پوری عبارت میں کوئی جمالالیا نظر نہیں آتا تھا جوانمل ہے جوار ہو ، یا دو حبول میں کوئی تنافر یا بیگائی بائی جاتی ہو۔ بلک پوری عبارت ایک ساپنچے میں ڈھلی ہوئی اور روال ہوتی تھی ۔

یرکوئی آسان کام تہیں ہے کہ بڑخص انجام دے سکے ، بکدایک

بقيد ذو مراسب لعنى شافعي اور حنبلى جن جن علاقول مي مصله أن كابيان مجى علامها حتميوراسى طرز پركرتے بي جيسے تنفى اور مالكى غراب كے فسروع يانے كاذكركرتے بي جن كى چندمثاليں ہم اور بيان كريكے بي -ال قابل قدر كتاب من ين بالمي آب كوخاص طور بينظر آئي كى: اقل يركمصنف في سى امام كى سوالح حيات تفصيلى طور بربيان نهيى كى، اوربذاس کےاصولِ فقدسے بحث کی ہے کس سے علوم ہو سے کداس کی فقتى أراركن اصولول يرمبني بير-وراصل ان دولوب اموركا بيان ال كامقصور نہیں ہے، کیونکدان کی فقہ اور اصولِ فقہ سے بحث کرنا ایک فقتی کا سے جوفقها كم يق حيور دياكيا بي كروه الى تعليم دي ،اس كمعادى و اصول بیان کریں اور می فقهول سے اس کامواز مذکری - رسی دوسری ا يعنى المُدى الراح جبات سووه ال كى كتبِ مناقب مِن موجود أي ، المنا جُرجير تفصل طور بریجا میرے اس کو تھرو برانامصنف کے لئے مناسب بیں تحاد لبذاان كى سارى توجداس موضوع برمركوزرسى جس كاموادمتفرق كابو ين بحوابوا تصاادرايك مجرجع نهبين تحاءاس زماردين كونى كتاب ايسى نہیں متی تھی جس میں فقی فرابب کے بارسے ہیں بر مجھری ہوتی معلومات يجامل جائے كدان نابب كے فقوص علاقے كون كون سے بي ،كس سرزين پروه زياده بيليا وركهال كهال ان كوكم يزيراني حاصل موتى بالآخر استاذاح تيمور في اس خلاكويركيا -بدان كالرا قابل تعريف كارنامره دوسرى بات آپ يدويجيس كيكسى فقى ندبب كوكسى مك ياشهريس متقل طوربر بورا غليه حاصل تنهين موسكا بكمضروركونى دوسرا فرمب وقتأ فرقتاً اس سے مقابلہ کر تاریل، یا کمبھی اس کے غلبہ کے دوران ایک مُرامن مبلیہ

ماہرادد تجربہ کاشخص ہی اس کا حق اوا کرسکتا ہے۔ اس کی مثال اسی ہے جیسے
ایک ماہر آثارِ قدر پر کھنڈر رات کے علاقہ میں ایک منہدم دلوار کے پاکس
استے جس کے تبھر ٹورٹ کر سرطرف بھو گئے ہوں ۔ وہ ماہراس کے بجرے
ہوئے کو وں کو جمع کر ہے اور ان کو باہم جوٹ کر الیبا برقن طشت و عیرہ بنا
ہے جو اس کے زماد میں رائج برتنوں جیسا ہو۔ عور کرنے کی بات یہ ہے کاس
نے پر برتن الیے محرفوں کو ملاکر بنا باہے جن میں کوئی ہم آ ہنگی نہیں تھی ہیکن
اب اس نے ان کو ہم آ ہنگ کر لیا ۔

مکتی بات بہ ہے کہ علمی تخریر و تصنیف عام انشاد پر دائری کی طرح نہیں ہوتی کہ حسین الفا ظامت عالی کر سے یا خو بصورت جلے گھو کر کام چلا لیا جائے، بلکہ علمی تخریر و تصنیف کے لئے صروری ہے کہ الفا ظوم مائی میں محل مم آمنگی ہوا ور بھرے ہوئے حقائق کو اس طرح سمیط کر بچا کیا جائے کہ وہ اپنی ذات میں ایک متقل وجو د نظر آئیں ۔

بی والی بین می ایستان است کری نے اب تک الیسے دوعظیم مصنف نہیں دیکھے جواس قسم کی تصنیعتی دہارت ہیں باہم الیبی مشاہبت رکھتے ہوں جبسی استاذ احد تیمور اوران کے دوست عظیم نقیہ استاذا احد ابرا ہم ہمیں پائی جاتی تھی۔ ابدین گوگ جو تحریر و تصنیف ہیں ابھی محف طفل مکتب ہیں وہ اس کو بہت مولی کام سجھتے ہیں اور حقادت آمیز انداز ہیں کہتے ہیں بھواس کتاب سے بہت مولی کام سجھتے ہیں اور حقادت آمیز انداز ہیں کہتے ہیں بھواس کتاب سے تولس انداز ہیں کہتے ہیں بھواس کتاب سے تولس انداز ہیں کہتے ہیں بھواس کتاب سے دوس انداز ہیں کہتے ہیں بھول کا تبریری ہے دوس انداز ہیں ایک بڑی لائبریری ہے جس کا اس نے فائدہ اسٹے ایا گا۔

رجد میں نے اپنی جامعہ کے ایک استادے سنا تھا جو اُب اللہ کو پیارے ہوچکے میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نوازے ،ان کی طرح

اور بہت سے لوگ اسی غلط بھی ہیں مبتلا ہیں کیونکہ وہ تحریر و تھنیف کو محف عبارتوں کی بھرمار ، اقوال کی تحرار ، دوسروں کے الفاظ یں تغیر اور جلوں میں تبدیل سے تعیر کرتے ہیں ۔ بے شک استا ذاحم تیمور مرحوم نے اپنی کناب کو متعدد فنون کی کتابوں ہیں بھر سے ہوئے موادسے جمع کر کے اکھا ہے۔ یہ کتابیں مختلف فنون سے تعلق رکھتی تھیں ، مثلاً عام تاریخ جزافیہ اور معاجم البلان ، تراجم علما وہ مناقب اٹر ، سفرنا ہے وغیرہ لعض اوقات اور معاجم البلان ، تراجم علما وہ مناقب اٹر ، سفرنا ہے وغیرہ لعض اوقات آپ دیجھیں گے کہ اس سے ایک صفحہ پر پانچ ما خذکا ذکر سے حالا کی یہ صفحہ تر بانچ کا خذکا ذکر سے حالا کی یہ صفحہ تر بانچ کا اس کے علاوہ کتاب سے صفحہ تر بور تا ۔ اس کے علاوہ کتاب سے کسی صفحہ تر دور کا در اس کے علاوہ کتاب سے کسی صفحہ تر دور کا دارہ کی کسی صفحہ تر دور کا دارہ کی کسی صفحہ تر دور کا ذکر نہیں ہے ۔

جب بھی ان ماخذوں کے بیا نات بی تعارفن ہوتا ہے تو وہ ان میں تعلیق پدا کرنے کی کوششش کرتے ہیں ۔اگروہ ہمیشہ اپنے قول کو اس کے ماخذ کی طرف منسوب مذکرتے تو بیرگمان بھی مذہو تا کہ اس میں اکثر اقتدا ساں ہیں جہ اسم جو ہم لنہ سکتا ہیں۔

اقتباسات بي جوام جوڑ لئے گئے ہيں۔

یں نے ایک بار سوچاک گن کرد مجھوں کر انہوں نے اپنی کتا ب محفظ میں کتنی کتابوں سے مدد لی ہے تو وہ متو کے قریب تکلیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جو محنت وہ شقت انہوں نے اِس جم ہیں جھو ٹی اور
فائدہ ہیں بڑی شرک کا ب کی تیاری میں اعظمائی ہے اس کی میرے ول ہیں
بڑی قدرومنزلت ہے ۔ اس کا ب کے وراجہ انہوں نے ابک علمی خلا
کور کیا جوان سے پیلے کو نگ نذکر سکا خفا۔ ان کے بعد مجھے کو نی البیاشخص
نظر نہیں آیا جوات کے سمانحہ کا ندھا طاکر میں سکتا ہویا جوراہ انہوں نے
نکانی تنی کم اذکم اسی برگامزن ہوسکتا ہو۔

Toobaa-Research-Library

اسلائی دنیایی فقتی مذاهب اربعه کافروغ

(ایک تاریخی جائزه)

ازقلم علّامه احمب رسمور بإشرا الباہی علی خلاد گرچار ندائہ ب کی تاریخ ہی ہوج دہے جس کو پرکرنے کی صرورت ہے ، لینی ندہ ب تدیری ، ندم ب آتامیہ (اثناعشری) ندم ب ظاہری اور ندم ب اباقتی کے ظہورا ور فروع پانے کے سلسلہ ہیں ۔ تیم نے اپنی کما بول میں ان ہیں سے بعض ندائم یہ کے بار سے ہی تحوال بہت دکھا ہے ، لیکن وہ اس سے بہت کم ہے جو عالم جلیل آخر تیمور پاشا گئے اپنی اس کتا ہیں بیان کیا ہے ۔ الٹر تعا لے ان سے رامنی ہو، اسلامی فعال ایمی بیان کیا ہے ۔ الٹر تعا لے ان سے رامنی ہو، اسلامی فعال کے سلسلہ میں ان کوجزائے فیرع طافر رائے ، اور بعد میں آئے والول کواس بات کی توفیق عطافر رائے کہ وہ ان کے چھوٹرے ہوئے علی آثا تذہب بات کی توفیق عطافر رائے کہ وہ ان کے چھوٹرے ہوئے علی آثا تذہب بات کی توفیق عطافر رائے کہ وہ ان کے چھوٹرے ہوئے علی آثا تذہب بات کی توفیق عطافر رائے کہ وہ ان کے چھوٹرے ہوئے علی آثا تذہب ہے۔

محداوزيره



#### يتماله الغراجين

تهيد

زریعنوان فقی فلابب سے بھاری مراد یہ چار فلابہ بیں :
حقی ، مائتی ، شافتی اور صبلی کہ انہی کی فقہ بر آج مسلمانوں کی اکثریت کلی پیرا ہے ، اور انہی چارشی فالہ بیں بھا اور علیہ حاصل ہوا۔ ویکوشنی فراب سے بھاری مراد ہے : فربت شفیان آوری فلاہ حاصل ہوا۔ ویکوشنی فراب سے بھاری مراد ہے : فربت شفیان آوری فلاہ میں ، فربت اوزاعی (شآم اور اندل و فیرہ بیں ) ، فربت اوزاعی (شآم اور اندل و فیرہ بیں ) ، فربت الوثور ( لفلاد میں ) ، فربت واؤد ظاہری (منعد و بلاد میں ) ، فربت و الاتور فالے ہو گئے )۔

ان نداہب کے ظہور سے پہلے عہد صحابۃ کرامؓ میں اصحابِ فترا، کے فتووں پرعل ہونا تھاکہ اس زمانہ میں وہی کتاب اللہ کا علم رکھتے تھے اور اس کی دلالتوں سے واقف تھے۔

جب صحابرًا کم کادورختم ہوا تو تابعین اُن کے جانشین سنے .بدوہ معزات تھےجنہوں نے فقہی مسائل ہیں ان صحابرًا کم کوا بِنا پیٹوا ومقدا

ندب ستن بعدريدايك طويل مدت تك قائم ربا اوراى تام عرصه يلى وه غلب اربعد سيمنفا بلكر تاريا - جنائيم مقدسى في احق التقاييم" بي اليف نماندلین چھی صدی ہجری کے فقی نداہب کاحال بیان کرتے ہوتے ندہب منبلی کی بجائے ذرب ظاہری ہی کو (سواد اعظم کا) بچو تفا فربب بیان کیا ہے،اورونابلدکواصحاب صدیث کےزمرہ میں شمار کیا ہے۔ لیکن ابن فرحون نے"الديباج المذمب" بي استفرال العيني آمھوي صدى بي رائج فقيى مامب كاذكركرتے ہوئے مربب ظاہرى كو (اہل سنت كا) يانچوال مرب شاركيا ہے۔ بھراس كے بعديد مذہب بھى فنا بوگيا ورصرف مذكورہ بالا جار ندابب باتى ره كية البيت بعض سلمان فرقول كيديد فنصوص ندابب مجى باتى وقائم رہے ، ليكن جهورسلان ان مزابرب كو ابل سنّت ميں شمار نہیں کرتے، اہذاہم میں یہاں ان کا ذکر نہیں کریں گے، اور صرف انہی چار مذاہب کے حالات بیان کرنے پراکتفاکریں گے (جوشنی کہلاتے ہیں)۔ التنظيون (م منمه م) كبتاب: "نربب ظاہری کا قرید حقر ہواکدان کے اند کے فتم ہوتے بى يەندىب صفحة بستى سے ايسام الكداب تك اس ميس كونى جان نہیں بڑی جب سےجہور (سلین) نے اس کے مانے

ملک احق التقاسیم للنقدی (طبع لیدن مه الله) ص مص (مسرج کتبا ہے کر مقدی نے پہل الن چار نازم ہم کتبا ہے کر مقدی نے پہل الن چار نازم ہم کوابل حدیث کے ذمروش شمار کیا ہے: فیصب جنبی، فرب وام ورشنی مسلک کا اور فرم ہے تا میں التقاسیم کاجد پر ایڈلیش ، طبع بروت سے موال ہو میں اسال) معراج محد ۔ مسلک کا سیم التقاسیم کاجد پر ایڈلیش ، طبع بروت سے موال ہو میں التقاسیم کاجد پر ایڈلیش ، طبع بروت سے موال ہو میں التقاسیم کاجد پر ایڈلیش ، طبع بروت سے موال ہو میں التقاسیم کاجد پر ایڈلیش ، طبع بروت سے موال ہو میں التقاسیم کاجد پر ایڈلیش ، طبع بروت سے موال ہو میں التقاسیم کاجد پر ایڈلیش ، طبع بروت سے موال ہو میں التقاسیم کاجد پر ایڈلیش ، طبع بروت سے موال ہو میں التقاسیم کا مواجد کے مواجد کا مواجد کا مواجد کا مواجد کے مواجد کا مواجد کا مواجد کا مواجد کی سے مواجد کا مواجد کی مواجد کی مواجد کا مواجد کا مواجد کا مواجد کی مواجد کا مواجد کی مواجد ک

بنایا ہوان کے شہروں ہیں قیام پرر تھے۔ وہ صرف چند ہونی مسائل ہیں ہی اُن کے سوا دوسروں کی بیروی کرتے تھے۔ چنانچہ اہل مدینہ اکثر حضرت عبداللہ ہو عضرت عبداللہ ہو مقاوی پرعل کرتے تھے ، اور اہل کوفہ حضرت عبداللہ بن مسعوق کے فقاوی پرعل کرتے تھے ، اور اہل کوفہ حضرت عبداللہ بن عباس کے قیاوی کا ابناع کرتے تھے ، اور اہل مصر حضرت عبداللہ بن عروب العاص کے قیاوی کا ابناع کرتے تھے ، اور اہل مصر حضرت عبداللہ بن عروب العاص کے قیاوی کا ابناع کرتے تھے ، اور اہل مصر حضرت عبداللہ بن عرف کا تفصیل وکر ہم اوبر کر چکے ہیں ۔ اس مالک اور دوسر سے فقہا مشال ہیں عن کا تفصیل وکر ہم اوبر کر چکے ہیں ۔ اس مالک اور کو فقہا سے اس مصار اپنے اپنے شہروں کے بیٹوا اور امام تھے ، وہاں کے لوگ فقہی مسائل ہیں انہی سے رقوع کیا کرتے تھے اور اکثر انہی کے وہاں کے لوگ فقہی مسائل ہیں انہی سے رقوع کیا کرتے تھے اور اکثر انہی کے فیاوی کو بانتے تھے ۔

چرکھا ایسے اسباب بیلا ہوئے جن کی دجہ سے ان ہیں سے بعض فقہا،
کے ذاہر ب کی اشاعت دوسرے شہروں ہی بھی ہونے گئی، اور بعض فقہا،
کا ذرہ ب نالود ہونے دگا۔ مثلاً امام سفیان توری (متوفی سالالہ مے) اور امام حن بھری (متوفی سالالہ مے) اور امام حن بھری (متوفی سالالہ مے) مذہب تو اب متبعین کی تعداد کم ہوئے ۔ اور امام اوزاعی (متوفی کے بعد فقامی کا ذرہ ب دوسری مدی ہجری کے بعد فنا ہوگیا۔ اسی طرح ذرہ ب الوثور استوفی سنالہ میں مدی ہجری کے بعد اور مذہب ابن جریہ (متوفی سنالہ میں) چوتھی صدی کے بعد اور مذہب ابن جریہ (متوفی سنالہ میں) چوتھی صدی کے بعد اور فالم می (متوفی سنالہ میں) کا میں ان قلبل العمر مذاہر ب سے واؤد ظامری (متوفی سنالہ میں) کا

عد خطط المقريزى ج ١-ص ١٣١٠ الديباج المذبب ص ١١-عد الصاً-

# مزربث

مذيب إلى الرائع:

ندمېک ندمېک دا بېدارلعه بي سب سے قديم ہے ۔ اس کے امام امام اعظم الوحنيفد النعمان كوفى رضى الله رعند ميں جو سن مصمصى پريدا بوتے اور صحح روايت كے مطالق من كله هيں بغداد ميں وفات پاتی ۔

ال درب كى نشوونها امام صاحب كے وطن كوفد ميں بوئى اور بھروه عراق كے تمام شہروں ميں بھيل كيا۔

اصحاب امام الوصنيفة في المن الرائة كمهلاتي بي كيونكه عام خيال يه عدواق بي مديني نسبتاً كم بنجين الهذا انهول في (نفقي مسائل استبلا كرف كم على المال المستبلا كرف كم لئ المال المال وجه سے وہ قياسس كرف مي ماہر بوگئ ان كے امام كا علم نفق بين بهت بندمقام سے .
اس كى شهمادت خودان كے مترمقابل امام شافعي اورامام مالك في الله مي المه

طبقات صنفیہ کے تولفین کابیان ہے۔ : بہبِ صنفی دور درا زمالک کے اکثر شہرول بی محصر، فارش ،روم کے اکثر شہرول بی اور رفقار اور فرقار نیں ۔ نیز بہندوستان کے اکثر شہرول بی اور رفقار اور فرقار نیں ۔ نیز بہندوستان کے اکثر شہرول بی اور

والوں پرنگیری ہے اوراس کو اپنے زمرہ سے نکالا ہے اب ال
کاکوئی تام لیوا باتی نہیں دیا۔ یہ عض کتابوں ہیں لکھا پڑا ہے
اب اگر کوئی طالب علم ان کی کتابوں سے ان کی فقہ اور ان کا
فرم ب سیکھنے بیٹی ماہ ہے تو وہ حقیقت ہیں وقت کو رائیگاں کوتا
ہے اور جہور آمرت کی مخالفت مول لیتا ہے۔
... اس کے بعد اتمت ہیں دو ہی فدم ب روائے پذیر رہ گئے۔ یا تو
اہل رائے کا فدم ب رضفی عراق میں یا اہل مدیث کا فدم ب
نام رائی کی جازیں ۔۔۔۔ میر حضرت امام مالک کے بعد امام شانی یکے
فائر بی سالک جواگار مسلک بنایا۔ ۔۔۔ میر مام احد بن صنب لیے
کا دورا گیا۔۔۔۔ اور الن کے بعد تنام شہول ہی تقلید کا وائرہ
کا دورا گیا۔۔۔۔ اور الن کے بعد تنام شہول ہی تقلید کا وائرہ
انہیں جار مذام ہے ہی محصور و محد و د ہوگیا اور دو سرے خام ب

-

كم مقلِّد مدف ما كئة ... ابساك مالك اسلاميين المبين

مندرابن فلدون افل عامم

له مقدماین خلدون عل ۲۹۹ \_ ۱۹۸ \_

فرامب اراجه كاجلن ہے ") ا

فاوی برعل کرنے برجمبور ہوگئے اور اس طرح بد فدسب ان ممالک بیں خوب چھیلا ، بالکل اسی طرح جیے اندلس بیں سی بی بن کیئر کے درلیو حکومت کی سر برستی بیں فدسب مالکی تھیلا ۔ اسی وجہ سے ابن حزم کہتے ہیں کرد دو فدسب الیے ہیں جو اپنے آغاز ہی سے حکومت واقت دار کے ذرایعہ دنیا ہیں چھیلے ہیں ، فرسیسے جنی مشرق میں ، اور فدس سے مالکی اندلس میں "

خلافت عباسيدين عهدة قصنار برطفيول كے فائز مونے كى وجهسے يد فديه ال فائد عباسيدين عهده تصنار برطفيول كے فائز مونے ويكن بھر يد فديم ال فائد ورا بالام الك بين سب فرام ب سے اس كى شكش شروع موگئى. حالات نے بلٹا كھايا اور لفيہ تين فرام ب سے اس كى شكش شروع موگئى. جس كى تفصيل آگے بيان كى جائے گا۔

عهدة قضاد كوصرف منى فقهاد كے لئے مخصوص رکھنے ميں احزاف اس تعدد كوشاں تھے كدايك مرتبہ عباسى خليفہ قادر باللہ (متوفی سلام ہے) نے سلام ہے میں شافعی فقيد البر حا مداسفرائينی (متوفی سلام ہے) کے مضورہ پرعمل كركے بنواد كے قامنی البر محد بن اكفانی حفی كومعزول كر كے ان كی مضورہ پرعمل كركے بنواد كے قامنی البر محد بن محد البرازی الشافعی كو اس منصب بر مائز كر دیا ۔ اُدھو البر حا مداسفرائينی نے سلطان محمود غرفوی اور اہل توارات فی کو الم منصب بر کو مکھ مجھے اكر شافعی كو الم منصب بر كو مكھ مجھے اكر شافعی كو الم منصب بر كو مكھ مجھے اكر شافعی كو الم بنا واقعہ كی خرج ب بغداد میں بھیلی تو اہل بغداد دو گروہوں كے بر كر دیا ہے اور ان میں محمد ہے دوران میں محمد ہے ہو گئے۔

ه نغ الطبيب ج اص ١٩٣٧ ـ بغية الملتس وص ١٩٥٧ ك واضرب كرسلطان محدوغ زنوى اورابل خراسان عنى مسلك بيرو اورحاى تصر ١١ (معراج عمر) ملک بین دینیرہ کے بعض شہروں ہیں ہے عام ہوگیا۔ سے فیروز آبادی کی "المرقاۃ الوفیہ ٹی طبقات الحنفیہ" ہیں مکھا ہے کہ امام الوصنیفہ " کے وہ اصحاب جنہوں نے فقہ حنفی کو مدوّن کیا ہے چالیس ہیں۔ نہیں ہیں سے امام الودیسف اورامام زفرے بھی ہیں۔

اسی تاب بین ندکور سے کرا اس بن عروسب سے بہلے فقیہ بی جنہوں
نے فقہ حنقی بی کتا بیں مکھیں " اور اسی کتاب بین بہ بھی ندکور ہے کہ" نوح بن
ابی مریم جماعت "کے لقب سے شہور ہوئے کیونکرایک قول کے مطابق سب
سے بہلے انہوں نے فقہ حنفی کو (کتابوں میں) جمع کیا " لیکن ان کے اس لقب
کی ایک وجریہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ مختلف علوم کے جائع تھے۔

### عهدة تضابراحناف كاتقرر

بهرجب خلیفه بارون الرشیومند خلافت بریکس بوا اوراس نے سخلہ م کے بعدایام ابولوسف ماحب امام الوجنیفة برکو قاضی القصاۃ کے عہدہ بر فائز کیا تو تمام فلمرویں قصاۃ کے تقریکا اختیاران کے ہاتھ بی آگیا چنانچہ تمام بلاوعواق وخواسان اور شام ومصر، بلکہ شمالی افریقیہ کے دور دراز مقابات تک بی قضاۃ کا تقررانہی کے حکم سے بوتا تھا اور اس عہدہ بروہ مرف بینے اصحاب اور فقہائے احناف ہی کو فائز کرتے تھے۔ لہن فل خلافتِ عباسیہ کی قلمرو کے تمام مسلمان باشند سے فقہائے احناف کے احتام و

عه الفوائد المعيم ٢-

# ندبه بِ فقى رشالى) افريقيه اور سلى مي:

(شالی) افریقیدی ندمهب حنقی کے آئے سے پیشر کوئی مخصوص فقہ الم تی نہیں تھی بکر انتہاں کک کہ (سب سے بہلے) وائے نہیں تھی بکر انتہاں کک کہ (سب سے بہلے) عبداللہ بن فروح الوحمد الفاسی حنقی ندم ب ہے کہ (شالی) افریقیدی آئے۔ بھر جب اسر بن الفرات بن سنان اس علاقہ (افریقیہ) کے قاضی مقرر ہوئے قویہ ندیم ب وہ ہوگئے ۔ بھریہ ندیم ب قدید بار بال غالب ہوگیا اور اکٹر لوگ اس کے بیرو ہوگئے ۔ بھریہ ندیم معزبین بادلیں (متونی سامی کہ ھی کے آئے تک وہاں اسی طرح غالب رہا۔ بھر شعربین بادلیں نے وہاں اقترار حاصل کیا تو وہاں کے باشندوں کو مائی فرمیم سے اور بہت فرمیم کا ندم ب سے اور بہت فرمیم کا بیرو بنایا چینا بچرائے بھی یہ وہاں کی اکثریت کا ندم ب سے اور بہت

"معالم الا بمان العلادلص ۱۷، سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن ذوح فے اما مالک اور امام الدھنیں دونوں سے علم ماصل کیا۔ اگر جہاں کا اختاد امام الک کیر تفالین اگر اپلی عمل آل کا و تی قول ان کوچھے نظر کتا بنوا تو وہ اس کی طرف مائل ہوجا تے تھے۔ اور این الذارت نے امام الک الدر اصحاب امام الوحینی شرح سے علم حاصل کیا ۔ انہوں نے نفالی افر لقیدیں ابل عماق کے خدم ب کا اشاعت ایک خاص دوجہ سے کی فتی معالم الا بمان کے مصنف نے اس خاص وجہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ عظام ابن فلدون کا بیان ہے کہ ابن انظرت نے پہلے اصحاب الوحینی ہے درس لیا ۔ بھر امام ماکٹ کا خدم ب اختیار کر دیا۔ (مصنف) ماکٹ کا خدم ب اختیار کر دیا۔ (مقدم ص ۱۵ ۔ مُحرّ نے سے سے میں اقتدار حاصل کیا اور المشکرے میں وفات یا تی۔

بالأخطبغه في موريوكرمعززين شهر اور تصاة كوجع كيا اورايني صفائي ين ان كي آگ ايك بيان برهاجي مي مكما تفاكر البرمام اسفرائيني ف مكالاندا ندازي اسيخ آب كواميرالمؤمنين كاخيرخواه مشفق اورامين ظامركه كي غلط مشور عدية اورعهدة نضار كمعاطمي محروفريب اورخيات سے کام لے کر یارزی کومنصب تصار پرمقر کرادیا۔ لیکن جب امرالومنین كوحقيقت حال كاعلم موا اوران برواضح مواكه بارزى كوقاسى بنان كامشوره ويني سفرائيني كى كيا برندى تفى اوروه كيا فتنه وفساد يجيلانا جامتا تقاءده دراصل امراكمؤمنين كوان كے اسلاف اور پینیرو خلفار كے طریقہ سے بھانا عابتا تفاجو بهشداحناف كومنصب قضار برفائز كياكرت تصة توامغرايني کایمکروفریب داعنے ہوئے کے بعد امیر المؤمنین نے بارزی (شافعی) کوفراً مزور کردیا ادر عهده ای کے اصل حقدار کے سروکر دیا اور قدیم طریقہ كوبجراع كرديااورعلات احناف كوجوعزت واحترام اوراعزاز واكرام بيط عاسى تھااى كو بحال كرديا "اس بيان كےسانھ سانھ خليفدنے يہ مجى اعلان كرادياك" الوماراسفرائيني سے دئ تخص ساملے، ساس كے حقوق ادا كية جائين اورىداس كے سلام كا جواب ديا جائے "اس كے علاوہ الوقعمد اكفانى كوعبدة قضار بربحال كر كے خلع من سي سرفرازكيا - بالآخرالوحامد اسفرائيني كواس عياب سے جبور موكر وارالخلاف جي افرا اوروه شام و معرى طرف چلے گئے۔

عه مقریزی، الخطط ج ۲- ص ۱۹۳۷-۱۹۳۳.

ادرای طرح تم لوگ کوسفر کی زختوں سے بچالیا ہے ؟ یہ بان اسکواور مجی نثاق گزری، اور وہاں سے مایوں ہوکرانہوں نے لوگوں سے ایسے عالم کی بابت دریافت کیا جو امام مالک کے درجہ کا ہو۔ لوگوں نے کہا دیکوفہ میں ایک نوجوان ہے محد بن الحن جو امام الوحنیفہ کا شاگر دہے ؟ چنانچہ دہ کوفہ گئے اور امام محرک کی خدمت میں حاصر ہوئے۔ امام محرک

چنا پچروہ لوقہ کے اور اما م محمد فی خدمت میں حاصر ہوئے۔ اما) محمد کی خدمت میں حاصر ہوئے۔ اما) محمد نے بھی بڑی کر نے بھی بڑی گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا اور ان میں فہم و ذکاوت کے ساتھ ان کو نقہ میں اور طلب علم کا شوق دیکھا تو بڑی محنت اور توجہ کے ساتھ ان کو فقہ

کی تعلیم دی۔

انہوں نے جب دیھا کہ اسرکی علمی استعداد قابل اطبیان صریک پری توان کومفرب کی طرف روانہ کر دیا جب وہ علم سے آراستہ ہوکر اپنے وطن پہنچے اور وہاں نوجوانوں کو درس دینا نشروع کیا تو لوگ نقبی فروعات ہیں ان کی مہارت دیچھ کر حیران رہ گئے۔ علم فقہ میں ان کی مکت سنجوں نے لوگوں کو حیرت ہیں ڈال دیا۔ انہوں نے ایسے ایسے فروع سائل میان کئے جو ابن وہب نے کھی شنے بھی نہیں تھے۔ نتیجہ یہ مہوا کر کٹے تولاد میں لوگ ان کے جو ابن وہب نے کھی شنے بھی نہیں تھے۔ نتیجہ یہ مہوا کر کٹے تولاد فرانہی شاگر دوں کے میں لوگ ان کے درس ہیں شامل ہونے مقے۔ اور انہی شاگر دوں کے فراید امام الوحنین کی فرمیب پورے مغرب ہیں بھیل گیا۔

اس کے بعد مقدسی کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں سے لوچھا کہ مچر اندنس میں یہ ذہب کیوں نہیں مجھیلا؟

اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اندلس میں بھی اس نرم ب کو کچھ کم فروغ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن ایک روز آنفاق ایسا ہوا کہ سلطان اندلس کے ساحنے حنیفیوں اور مالکیوں کے ماہین مناظرہ ہور مانتھا کہ اسسس تھوڑے لوگ حننی مذہب کے منقلہ پانے جاتے ہیں۔ ابن فرحون کی ' دیباج " ہیں ہے کہ سبعہ مصرے فزیبی زمانہ تک حنفی ہڑ نے (شالی) افریقید ہیں توب فروغ پایا۔ لیکن بچھر بہزوال پزیر موگیا۔ اس سے پہلے یہ مذہر ب تھوڑا بہت اس علاقہ کے مغربی جانب اندنس اور شہر ' و فاس ہیں بھی داخل ہوا تھا۔

مقدسی کی احن التقاسم "بل ہے کر صقلیہ (سسلی) کے باشندے سیے تفی ہیں۔ (لینی ہوتھی صدی ہجری بیں)۔

سله معالم الايمان ع م ص ١٠ وص ١٠ ينزصفوة الاعتبار ع ع م ص ١١٥ الم

اله احدالتقاليم من ١٣٤٠ ١٣٧٠ -

امام محدُّ کے پاس جانے سے قبل مدیندا مام مالک کے پاس گئے اور ان کے اُسے ذافو کے لئے در بید اُسے خات کے باس گئے اور ان کے علم حاصل کرنے کن خواہش ظاہر کی۔ اس پر امام مالک نے نے ان سے فر ما یا ؛ ملم حاصل کرنے کو خواہش ظاہر کی۔ اس پر امام مالکٹ نے ان سے فر ما یا ؛ «اب نم لوگوں کے لئے کافی ہو" یا یہ فر ما یا کہ ' لے مغر بی ا اب نک جو علم تم حاصل کر چکے ہو وہ تمہار سے لئے کافی ہے ۔ لیکن اگر تم دائے اور قیاس کا علم حاصل کرنا جا ہتے ہو تو عراق جاؤ " سکله

سكله مترج كهتاب كتاصى الوعيدالثدامدين فراسة وداصل فعدحنى اورفقه مالى دولول كے متازعالم تھے۔ وہ عبادات ميں فقر مائى كا اتباع كرتے تھے اور معاطات كاعمومًا فقر منى كے مطابق فيصا فراتے تھے۔ان كاكبائى وطن نيشا پور تھا۔ ٢٠٠ ادھ بى پدا سوك ان کے والدقیروان اور تونس میں رہے۔ وہی اسکربن فرات کی ابتدائی تعلیم ہوئی اور وبي محدث على بن زياد سے ميلي مرتبه موطا امام مالك برهى ، ميمرساك دھ يين امام مالک (م مصلمه صلح حلفهٔ درس میں تمریک ہوئے، اور مجرعراق میں امام الوليسف (مستداره) اور ام محدين حن (م المداره) وفق منفى كى تعليم ماصل کی۔ وہاں سے مصرات اورمز درعلم حاصل کیا خصوصًا حمّا زمالی عالم عبدالرحل بن قاسم استفاده كيا ببران سفقتي سوالات كرتيا ورجوجوابات المين استادے منے ان کوترتیب سے مکھے جاتے۔ 4 جُزیمِشتل فقہ کی یہ بہا کاب ودالاسديد" كبلانى - ييم قامنى اسدُّ ابنے وطن تيروان بطے كيتے . اور سيب دھين وال کے قامی القفاۃ بنائے گئے۔ سال مدین آپ کے کہنے پر بحروم کے جزيره سلى (صقليه) كونع كر كے اس كو دارالاسلام بناياكي اور ديس ايك موكريس آپ نے سالا دو میں جام شہادت نوسش کیا ۔ رُحِرُد الدُوتا سے (تعقیل کے لق و يجيمة إلى معالم الايمان الدياع ع ٢ ص ٢ - ١١ - ور ترتيب المدارك العامى عيامن ع ٧-ص٧١) معراج محد-

دوران سلطان نے پوچھاکہ امام الوحنید کہاں کے تھے ؟ جواب الکہ کو فہ
کے "۔ سلطان تے بچر لوچھا " اور امام مالک کہاں کے تھے ؟ کوکوں نے
کہاکہ " دیرند کے "۔ اس پر سلطان نے فیصلہ دیا کہ " داولہ بچرت (مرینہ) کے
عالم ہمارے لئے کافی ہیں " بچرعلمائے احناف کو دربار سے اُسٹھ جانے کا
حکم دیا۔ اور کہا کہ " میں اپنی قلم و ہیں بیک وقت دو (فقہی) ندم بول کا دائے
رہنا پہند نہیں کرتا ۔ "

مقدسی کہتا ہے کرد میں نے بروا قعان الدلس کے متعدد بزرگوں سے میں اُسلام

ہم کہتے ہیں کریدوا قعات غورطلب ہیں ۔ اقال تو بیکر وہب بن وب ایک مجہول شخصیت ہے ۔ اس نام کے کس شخص کا ذکر امام مالک کے تلامارہ میں نہیں آتا ۔ البتہ عبداللہ بن وہب نام کے ایک شخص ان کے شاگردگر کے بیں، لیکن وہ مقرب کی طرف کہمی نہیں گئے ، وہ مصر ہیں رہے اور وہیں وفات مائی ۔

ورس سے باک ہوتا ہے۔ اور اس سے مراد ہیں الوعبداللہ اسر بنا الفرائی الموعید نام الموعبداللہ اسر بنا الفرائی الموعبداللہ اسر بنا الفرائی الموعبداللہ اسر بنا الفرائی جو امام محمد بن الحسن شیبانی سے ملے تھے اور حصرت امام الوحینی کے اصحاب سے فقہ حنفی کی تعلیم حاصل کر کے رشالی افرلقید گئے اور وہاں حفی ندہب کو رواج دیا۔ لیکن اس مرکورہ روایت ہیں بھی جمیر ہیں ہے کہ وہ چہلے امام مالک کے باس گئے اور انہیں بیار پایا۔ بھرامام مالک نے ان کو وہ ب

سله احوالقائم م عدم ۲۳۷ - ۲۳۷

نزب حنقي مصرين:

ندمب منفی کو مقری سب سے پہلے قاضی المعیل بن البیع نے متعارف کرایا جبکہ وہ سے آمکی میں سے میں قاضی کی طرف سے مقر کے قاضی مقرر ہو کہ آئے۔ وہ معر کے رب سے پہلے حنفی قاضی ہیں۔ اور رب سے پہلے وہی حنفی فقہ کو مصریں لے کرائے۔ وربذاس سے پہلے اہلِ معرف میں حنفی سے ناامشنا تھے۔

اسلعیل بن الیسع و لیے تو بہت نیک اور اچھے قاضی تھے لیکن وہ الیسن مالات ہیں) اوقاف کو نے کرنے کے حق ہیں تھے ریہ بات اہلِ معر کو گراں گزری اور انہوں نے خلیف مہدی سے شکایت کی کردیہ ایسے نے احکام ہم پر جاری ونافذ کر رہے ہیں جن سے ہمائے شہر والے بہلے بھی واقف نہیں تھے " لہٰ والمهری نے ان کو اس عہدہ سے معرو ول کرونیا یکھی واقف نہیں تھے " لہٰ وامہدی نے ان کو اس عہدہ سے معرو ول کرونیا یکھی

علم مقرين الخطط - ج١-ص ١٣٣٣

الله المرقاة الوفي للفيروز آبادى معامل "رفع الاص" لابن حجرو قضاة مص لعلى بن عيد القادر الطوفي رص ١٠-

مترجم کہتا ہے کہ صحیح صورتِ حال معلوم کرنے کے لئے تھوڑی سی تفصیل کی مزورت ہے دراصل امام ابو حینید می قامنی شریخ اور امام نعنی کی متا ابعت ہیں ، وقف کو جائز مگر عاریت کی طرح میڈرلازم قرار دیتے تھے کہ واقف کو جب اس کا جی جاہد وقف کے فیج کر دینے کا اختیارہ ہے ، سول کے اس صورت ہیں کہ اس کے جائزادم وقوفہ ہونے کا قاصی فیصلہ کرتے یا واقف نے اس کے وقف ہونے کی وجبت کی ہو۔ امام ابولیسٹ میں پہلے اس کے قائل واقف نے اس کے وقف ہونے کی وجبت کی ہو۔ امام ابولیسٹ میں پہلے اس کے قائل مونے کے بعد انہوں نے رائے برل دی اور وقف کے لازم اور دائمی ہونے کے بعد انہوں نے رائے برل دی اور وقف کے لازم اور دائمی ہونے کے بعد انہوں نے رائے برل دی اور وقف کے لازم اور دائمی ہونے کے ایس کے قائل ہوگئے۔ ( بقید انگلے صفحہ پر )

پھرال کے بعد بھی عباسیوں کے عہد خلافت تک مذہر جنی ہے ہیں رابر فروغ پا تارہا۔ البنز بر ہواکہ قاضی کا عہدہ مرف حنفیوں کے لئے مخصوص مدرہا بلکہ مجھی اس عہدہ پرحنفی فائز ہوتے اور کبھی مالئی اور کبھی شافتی۔ بالآخر جب مصر پر فاطیوں کا تسلّط ہوااور وہ اسماعیلی شیعہ ذہرب کے علم وارتھے تو انہوں نے قاضی بھی اسی مذہب کے مقرد کئے۔ اس طرح مکومت کی سربیتی کی وجہ سے بیر مذہرب وہاں خوب مضبوط ہوا اور اسی کے فقی اوکا کی سربیتی کی وجہ سے بیر مذہرب وہاں خوب مضبوط ہوا اور اسی کے فقی اوکا وہاں جاری ہوئے اور تنام عدالتی فیصلے اسی کے مطابق ہونے گئے۔ البند شی فاہرب کے مسائل عبادات ہیں وخل نہیں دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی وعبت فراہب کے مطابق عبادات اور کی اور کی ازادی کے البند تکی اور کی آزادی کے البند تکی اور کی آزادی کے مطابق عبادات اور اکرنے کی اور کی آزادی

م فاطی الم سنت والجادت کی تالیف فلب کرتے رہتے تھے، (دُشْت سے بیویت) اللَّم فردیجی اس کے لزوم ودوام کے فائل بی اورجم ورطائے اطاف کافتوی صاحبین کے قول پرہے۔

دے دھی تھی بچانچہ قلقشندی اپنی کتاب "صحالاعظی" میں مکھتا ہے:

كين قامى المغيل بن البيعة الما الماحية كوقل كواختبادكرت تصديمة كونتيد ليت بن سعد في المنافر المنافرة المنافرة

مله مع الاعتلاء عمرص ١٧٥٠

ان مي سيم قامني اين زيب كيمطابق مقدمات فيصل كرتا تقاادرمرات كالقسيم بحى اسى كعمطابق كرتا تها ليكن جب الوعلى وقل كرديا كيا تونظام قضار بچرسالفترالت براگيا، لينى صرف ايك اساعيلى قاصنى مقريم فيلكا. ہارہے خبال میں فاطیوں کو فرمب حنفی سے اس لئے نفرت تھی کہ به خلافت عباسبه كا مُربب تها ، اورخلافت عباسيه مشرق مين ان كى حراف كلى -إس كيدوب معربي الوي سلطنت قائم موئى تواس في نميب تشيع كاعل فل وبال حتم كروياً ،كيونكه اس كيسلاطين شافعي المذبب تقع -انہوں نے وہاں جابجا شافعی اور مالکی فقہار کے لئے مدرسے قائم کئے۔ البتدسلطان نورالدين شهيد مدميًا حنفي تها، للذاس كي وجرستام بلادِشام بي حنى مدبب رواج پاگيا اوروبي سدا حناف كشرتدادي مر ائے ۔اس محملاوہ بلاو تر قیہ سے بھی بہت سے منی فقہا مصر مہنجے بنانج ال کے لئے ملطان صلاح الِّوبی نے قاہرہ میں ایک مدرمہ ومدرسہ میوفیہ کے نام سے قائم کیا۔الخرض اس دوریس بر ندمیب اس طرح سیلیا محول اور فروع پاتار ما،اورمصر میں اس کے فقہام کی تعداد مہدت بڑھ گئی۔البتہ دولت الوب كافردورس الكوكه زوال أن لكا يلك

جس نے سب سے پہلے ذاہر باربعد کے لئے ایک ہی مدرسہ میں چار مدا گلان نصابِ تعلیم دائے گئے وہ مصر کا صالح نجم الدین الیّوب تعاجی نے عام میں ایک م

الله مقریزی، الخطط و ۲ و س ۱۳۸۳ الله مقریزی، الخطط و ۲ و س ۱۳۳۳ سله الفناع ۲ و س ۱۲ و تحفة الاحباب للسخاوی من ۱۲ و اوران کو اپنے اپنے ندم ب کے مطابق ندم بی شعائر کے اظہار کی
اُزادی دیتے تھے ،حتی کہ وہ ان کو چھوٹی بڑی مساجد بی نماز تراوی کے
اداکر نے سے بھی نہیں روکتے تھے حالان کے بیان کے عقیدہ کے
خلاف ہے ۔ ان کی حکومت ہیں ماہتی ، نشافعی اور حنبلی سب اپنے
اپنے ذہیبی شعائز کھلے عام اداکر تے تھے ، سوائے احتاف کے ۔
افلی حکم ان (اور ان کے قضاۃ نیصلہ اور فتو نے دینے ہیں)
مالئی ذرم ب کو لمحوظ رکھتے تھے ۔ ان سے جب بھی کوئی مالئی
فقہ کے مطابق فیصلہ مادگا تھا تو وہ اس کے مطابق حکم حادر
کے تے تھے ۔ ان کے مطابق حکم حادر

ہم کہتے ہیں کہ فاطمی دور ہیں ایک وقت السامی آباجبکہ حکومت نے فیعد فاصلی کے ساتھ ساتھ مائی اور شافعی قاصی بھی مقرد کئے۔ چنانچہ جب ان کے وزیر البقال احمد بن الانفنل (فرزند امیر لجیوش) نے فلیف الحافظ لدین اللّٰد کو تاج و تنخت سے محروم کر کے قید میں فوال دیا (اورا قدار النّٰج میں ہے دیا) توا پنے ندم ب امامی کا اعلان کیا اور بیک وقت چار قضا ہ کا تقرکیا۔ ان میں سے دو توشیعہ ندم ب کے تھے، ایک امامی اور مور اشافی۔ اور مور اشافی۔

وله السابعی بواب کران کے بعض خلفاء نے تراوی مح پڑھنے کی حالعت کی ،اورلیمن نے کسی شخص کے پاس موظا امام مالک دیجی تو اس کومنرادی دیکن الب اشا ذہوا ہے لہٰذا یہ اس قلقشندی نے ان کے دور کاوہ مل بیان کیا ہے جواکٹر جاری تھا (مصنف) شکہ اس کی وجہ فاطمیوں کی خلفائے عباسیہ سے جنگ تھی جن کا سرکاری خرم بحنفی تھا۔اس بیصنف نے آگے دوئنی ڈالی ہے ۔ (معراج محد) بہت شکل ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ تو تھی صدی میں اس کے مختلف ملاتوں میں روائ بانے کا حال بیان کر سکتے ہیں جس کی تفصیل مقدی نے احتیٰ انتقاسیم میں سراقلیم کا حال بیان کرتے ہوئے تکھی ہے۔

ال کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ (چھی صدی ہیں) ین کے والوں شہروں صنعاا ور صنعدہ کے اکثر باشندوں کا بھی فرسب تھا۔ اس کے علادہ عوانی کے نفتہا وقضا ہی اس فریب کے بیرو تھے۔ ملک شاہیں میں بہری فریب کے بیرو تھے۔ ملک شاہیں میں بہریات ماسل تھا کہ وہاں اتنا رواج حاصل تھا کہ وہاں کو ن شہریا قصیہ شکل سے ایسا متنا تھا جس میں کوئی حقی موجود نہ ہو، وہاں کے قضاہ بھی اکثر حقی المذہب ہوتے تھے۔ البند فاطمی خلافت کے زمانہ میں وہاں کے خداب کے مطابق طے ہوتے تھے جیسا کو مصرمی ہوتا تھا۔

دوسری جانب مشرقی ممالک بینی خواسان ، سجستان اور ماورارالنهر وطیر می می زرب میننی دانج تھا، وہاں صرف چندایک علاقے ایسے تھے جہاں کے باشند سے شافعی الذہب تھے کیے اقلیم دیلم میں جرجان کے سب باشند سے اور طبرستان کے بعض محصوں کے باشند سے عنی ذریب

THE RESIDENCE

مع احن القايم - ١٩٥٥

المناس الما المناس الما

على الضاَّص ١٨٠ -١٨٠

مد العنا-ص ٢٠٠

פים וכשותם בש משו - צייון

عله احن التقاليم من ٢٧٥

اس تے ہدت سے مدر سے حکومتِ ترکیداور چرکسیدی فائم ہوگئے۔
اس کے بدہ وولتِ ترکید میں چاروں فراہب کے لئے علیحہ علیٰ علی وات عرصہ دواز
قاضی مقرکر نے کا طریقہ رائج ہوا۔ اس نے نظام کی بدولت عرصہ دواز
کے بعد مقری امناف کو منصبِ قضار پھر طفے لگا کیونکو فاطیوں کے
عہر حکومت میں ان کو اس سے فروم رکھاگیا تھا۔ اور سلطنتِ الی بیہ کے
دور میں قاضی تو ننافعی فرہب کا ہوتا تھا، لین اس کے نائب کے طور پ
حنفی ، مائی اور حنبلی بھی اس کے ساتھ کام کرتے تھے۔

چرجب مصری خایوں کو تسلط حاصل ہوا تو انہوں نے بین نصب قضار صرف حنفیوں کے لئے منصوص کر دیا (اوراس طرح فرمب خفی حکومت کا قانون بن گیا) اور حکومت کے امرار وحکام نے بھی ای فرمب کو اختیاد کر لیا۔ بلکر وہاں کے اکثر اہلے علم بھی منصب قضاء حاصل کنے کے لئے اسی فرمب کی طوف راغب ہو گئے۔ لیکن تنہوں کی طرح مصر کے لئے اسی فرمب کی طوف راغب ہو گئے۔ لیکن تنہوں کی طرح مصر کے شالی اور جنوبی دیہاتی علاقوں ہیں اس فرمب کومقبولیت حاصل نہیں ہوئی درکہ وہ کا اور کور کا دری جامب کومقبولیت حاصل نہیں ہوئی درکہ وہ کا امری خبری ہوئی ۔ اس وقت سے لے کر اب مصری میں صورت حال ہے۔ اس وقت سے لے کر اب مصری میں صورت حال ہے۔

زرب حنى ديكر مالك ين:

اب جہاں تک بقیداسلامی مالک میں فدہب منفی کے واخل ہونے کی تاریخ کا تعلق ہے۔ تو ہرفک میں اس کے واخلے کی تاریخ بیان کرنا خیعوں کووہاں غلبہ ماصل ہوگیا جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ یا فوت نے بریمی بیان کیا ہے کہ اہلِ سجنتان سب کے سب حنفی المذہب شفے۔

البن تغرى بردى نے المنهل الصافی میں بیان كیا ہے كه مندوستان ميں بنگال كے تمام حكم ال حنفی المذہب تنصف

یہ چوتھی صدی اور گرست اووار نمی ندمب حنفی کے سلم مالک میں دواج پانے کا سرسری جائزہ سے ۔ آج کل ید مذہب دنیا کے کن کن حصوں میں پایا جاتا ہے اس کی تفصیل ہم اس مقالہ کے آخر میں بیان کر ہیں گریں گریں گے۔ کریں گے۔

مدسرب حنفي اور مداسمت كلين:

احناف عقائد میں ام الرمنصور ماتریدی حقی کی پیروی کرتے ہیں بکین ماتریدلوں اور امام اشعری سے منبعین کے مابین صرف چندمسائل ہیں

> عظه یاقوت معم البدان ع ۲ می ۱۹۹۸ مظه المنهل ج ۵ - ص ۱۵۵

ولا من من من المراسك (بدر مول مدى بجرى كانازين) فنى مُرب كريروافغالسان، مَعْ رَبِّ كسان، مَعْ رَبِ كسان، مَعْ رَبِي مِنْ مَنْ مَعْ رَبِي البالبير و مِلْعال مِي الفري مِي وَلِي البالبيري البالبيري الفريسي من الفريسي من الفريسي المران الله وفي المعالية المعالى المناف وفي المناف وفي المناف وتمان المناف وتمان المناف وتمان المناف وتمان من المناف وتمان المناف وتمان المناف وتمان المناف وتمان كالموتم المناف والمناف وتمان كالمناف وتمان المناف والمناف وتمان كالمناف المناف وتمان كالمناف كالمناف وتمان كالمناف وتمان كالمناف وتمان كالمناف وتمان كالمناف كالمناف وتمان كالمناف وتمان كالمناف وتمان كالمناف وتمان كالمناف كالمناف

اقلیم رحاب می آبیل کے اکثر باشندے اسی فرمب کے بیرو تھے۔
اوراس اقلیم کے دیگر علاقوں مثلاً راآن، ارمیتیکہ، آفر بیجان اور تبر آبید کے
بیرو طقے تھے اگرچہ وہ اکثریت میں نہیں تھے۔
اقلیم جبال میں سے آبے اکثر باشندوں کا بھی فرمب تھا۔ اوراقلیم
خوزت ان جس کو بیلے امہواز کہنے تھے اور آج کل محمرہ کہتے ہیں، و بال جی
بہ فررت ان جس کو بیلے امہواز کہنے تھے اور آج کل محمرہ کہتے ہیں، و بال جی
بہ فررت اللہ علم فری تھا۔
بہ فررت اللہ علم فری تھا۔
بہ فرود تھے۔

اقلیم فارس میں می احناف بڑی تعداد میں موجود تھے، البتہ و بال الم منت کے ندامب میں سے فرمب ظاہری کو غلبہ اور اکشریت حاصل تھی اور منصب قضار پر بھی ظاہری لوگ فائز ہوتے ہے۔ اسی طرح منت کے شہر اور قصبات فقہائے حنفیہ سے خالی نہیں تھے۔

یافوت کی دمعم البلدان میں مدکورہے کر رہے کے باشندے مین فرقوں میں منقم تھے ، اقد کی شافی جوسب سے کم تھے ، دولم احماف ہو شوافع سے زیادہ تھے ۔ ستم شیعہ جوسولواعظم تھے دلینی اکثریت میں سیم بھر بعض اسباب کی بنا پراول الذکر دونوں مذہب توفنا ہو گھے اور

ELD PORT TO UP!

The reliance of

ياقوت: "معم البلدان" ٢٥- ص ١٩٨ - ١٩٨٠ -

الله احن التقاليم ص ١٤٨

مع ايمناً · ص ١٩٥٠

سل المنا- ص مام

المنا من المنا من المنا

مع الفياً - ص ١٨٦

# مديهب مالكي كاآغاز مديب مالكي كاآغاز

بدندسدامام مالک بن أنس البيخ كى طرف منسوب سے ، جن كى ولادت مشہورروایت کےمطابق ساف میں ہوئی، اوروفات میجے روایات کے لحاظ سے الك ميں مدينة منورہ ميں ہوتى - فدامت كے لحاظ سے مذاب اراجه بی اس کادوسرانبرہے ۔امام مالک کے اصحاب کوابل صدیب کہا جاتاہے۔ امام مالک تے احکام شرعیہ کے ماخذ کے طور بران ماخذ کے علاوہ جو دیگرائد کے زدیک بھی معتبر ہیں،ایک اور ماخذ بھی تسلیم کیا ہے،اور وہ"ابل مریندکاعل" ہے۔ بداصول اسی مدیب کی خصوصیت سے مرب مائی کی نشوونا امام مالک کے وطن مدینہ میں ہوتی ، مجمریہ پورے جازی عیل گیا۔ یہ جازی غلبہ ماصل کرنے کے بعد بقرہ مقر اوراس کے قریبی بلادِ آفریقیہ، اندنس، صفلیدرسلی، مفرب افعلی، (مراکش وعیره) اورسودان کے ان شہروں میں غالب موگیا جو اسلام تبول

شہر بغدادیں بھی اس نے خاصافروغ پایالیکن بھر چیتھی صدی کے

له مقدماین فلدون ی ۱۲۸ عه الدياع ص١١

اختلاف ہے۔ اگرجہ احناف میں بھی کھے اشعری ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد بهت كم بداس لي كا جانا بك المسي حفى كاشعرى بوناتعب كى بات بدي امام سبكى كى طبقات بي ب كداحناف اكثر اشعرى بوتے بي لعني وه اشاعرہ کے عقائدر کھتے ہیں ۔ ابن عقائد کو صرف وہی احناف جبور تے ہیں ہو معزد مقائدا ختياركر ينت بن "

امام تبکی نے بیعی بیان کیا ہے کہ انہوں نے "عقیدۃ الطحاوی" کو بغور براها جس مصنعلن طحاوي كا دعوى بعدام البحنيف أورصاجين (امام الولوسف" اورامام فرا") کے میں عقائد تھے ، توشکی کو صرف نیرہ مسائل السطع جن مي طعاوى في التعرى سے اختلاف كيا تھا،ان مي سے مي چھ مسائل اليع تصير جن بي حقيقي معنول بن اختلاف تعااور بقير سائل بن مرف لفظى اختلات تتعآ-

غالباً الم مبكى كامقصدير بعدكدان جزوى مسائل بي اختلاف كرف كى وجر سے اخاف اشاعرہ کے زمرہ سے خارج قرار نہیں دینے جاسکتے ، المرجدوه نام كے لحاظ سے ماتز يديدى كہلائي،كيونكرا محميل كرسكى تودال بات کی تصریح کرتے ہیں کہ ان جُزوی مسائل میں احناف اوراشاعرہ کا یا ہی اختلاف ایساہی ہے جیسے خود اشاعرہ کے درمیان آلی ای اختلافات پاتے جاتے ہیں، کیونک یہ تیرہ مسائل سب سےسب دھیے الوالحن اشعری سے فابت بي اوريذامام الوحنيفاكس

مع ماريخ الكامل لاين التيرع ما ص ٢٥ الفواكر البهير ص ١٠ وص ٢ يقريري ع ٢ ص ٢٥٩ اسم طبقات السبكي ج م م اا الما الما - أنها

بلت نام ره گئے۔

مقرنزی کے اس بیان کی تائیدا مام بیوطی کی اوائل سے بھی ہوتی ہے۔
لیکن بیوطی نے اپنی کتاب "حن المحاصرہ" بیں "الدیبا ج "نے نقل کرتے ہوئے
لکھا ہے کہ مصری فدم بیا مالک کو لانے والے پہلے تحص عثمان بن الحکم منزا می
ہیں۔ "الدیباج "کے اصل الفاظ بہ ہیں "مشہور یہ ہے کہ یہ امام مالک کے علم رفق کو
مصری تلا غدہ میں سے ہیں۔ اور میم پہلے شخص ہیں جوامام مالک کے علم رفق کو
مصری تلا غذہ میں سے ہیں۔ اور میم پہلے شخص ہیں جوامام مالک کے علم رفق کو
مصری لائے۔ اور مصرفے ان سے زیادہ شرلیف ونبیل شخص ہیرانہ ہیں کیا "

لیکن ہمارانیال ہے کہ بید دونوں بیانات درست بین اور ان بی کوئی
تعارض نہیں ہے، کیونکہ حافظ ابن مجرعت نی ابنی " نہذیب التہذیب" بی
عثان جذائی کے ذکرہ بیں فکھتے ہیں کہ" ابن وہب کا بیان ہے کہ مصری میں
سے پہلے امام مالک کے مسائل (اور فقہ) لانے والے عثمان بن الحکم اور عبار تیم
بن خالد بن بیزید بین یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں حصرات نے
جب امام مالک سے تعلیم حاصل کرئی تو یہ دونوں ایک سائے مصروالی آئے۔
ور دونوں نے بہاں مائی فقہ کورواج دیا۔

مقریزی کی الخطط" بی ہے کا مصری شافی نرب کے ساتھ ساتھ پیشراس ندم ب (مالی) پرعل ہوتا رہا، اور دہاں کے قضاۃ بھی انہی

ه خطط المقریزی - ج ۱- ص ۱۹۳ که سیوطی: عاضره الاواکل ج ۱- ص ۱۹۳ که سیوطی: عاضره الاواکل ج ۱- ص ۱۳۱ که سیوطی: حن المحاضره ع ۱- ص ۱۳۲ که سیوطی: حن المحاضره ع ۲- ج کوس ۱۱۰

تراسان کے شہر تروین اور اُنہم میں اس کوخوب فروع حاصل ہوا ، اوراسی طرح شروع میں نیشا پور میں تھی اسس کو غلبہ حاصل ہوا۔ان تمام بلادو ممالک میں اس نرمب کے ائتہ اور مدرس موجود تھے۔

ید فرمب بلادِ فارک میں بھی بہتجا، نیزیس میں اور ملکِ شام کے بہت سے شہروں میں بھی اس کی خوب اشاعت ہوئی سیسی ایک زماندالیا بھی گزرا ہے جبکہ یہ خود اپنے مسرچیشمہ لعنی مرتبہ میں گمنام

ساہوگیا۔ یہاں تک کرجب ابن فرحون سلامے معربہ بال سے قامنی مقرر ہوئے توانہوں نے اس کو گوشتہ گمنامی سے نکالا اور وہاں دوبارہ متعاف کرآیا۔

نىيب مالكى مصرىي :

علام مقربزی ابنی کتاب مخطط "یس بیان کرتے ہیں کہ مصر می اس نم ب کوسب سے پہلے عبدالرحیم بن خالد بن بزید بن محیا مولی جُمح لائے۔ پھر عبدالرحل بن قاسم نے اس کی نوب اشاعت کی ، پھرامام مالک کے تلامذہ وہاں بہت بڑی ندواد میں آگئے جس کی وجہ سے یہ ندم ب حنفی ندم ب سے زیادہ بھیلا، بلکہ ایسا وقت آیا کہ مصر میں مذم ب حنفی کے جانے والے

> سله الديباع ص ١٢ سكه تيل الابتهاع عبداقلص الا مقدر اين خلدون ص ٢٨٧ – ١٨٨

سے بدرجب سن کدھ میں مُعِرِّ بن بادیس نے پہاں کی حکومت سنیمالی تو اس نے تام باشن گان (شالی) افریقبہ کوا وراس سے تصل بلا دِمغرب (دراکش) سے باش دول کو زمریب مائٹی پرعل کرتے پر مجبور کیا اور اس طرح تام نقبی اختلافات کو ترویسے ختم کر دیا۔

معِزبن بادي كى اس حكمت على كى وجه سے ندم ب مائى كورشمالى افراقيد اورتام بلادِمغرب بينتقل غليه ماصل بوكيا-اسى حقيقت كي طرف اشاره كرتے ہوتے مغرب رمراکش كا شاعر مالك بن المرحل المالكى كہتا ہے مَذْهُبِي تَقِيلُ مَدِّمُذُ هِب سنبرى رگانى رضارول كابوسدلينامير فرب سَيِّدِى مَا ذَا تَوَىٰ فِي مُذُهِبِى جابِ إمير عندب كيالي ين آب كاكيا لانتخالِفُ مَا لِكَا فِي زَأْسِهِ التي سِادِي الك كالمت كالانت ذكرنا فَعَلَيْهِ جُلَّ اَهُلِ الْمُعْدِبِ كِيزَامَ الْمِرْبِ الكَارِحَ اور فَرْبِ الجيروين -ان مالک بین آج مجی اسی زمیب کا غلبہ ہے۔ فاسی اپنی کتاب "العقد الثين في تاريخ البلدلامين" من مكفنا ہے:" الم مغرب سب كے سب مانی المذیب بی سوائے مدرو دے چند لوگوں کے جو منن وا ثار پر الدياج ص درارات طلكان و ٢٠ص ١٣١١- ابن الاشرع وص ١٥٥ مرام الادب ع ٢٠٠٠ و اله مترجم كمنا بيكاس شاعركا اصل نام مالك بن عبدارهن ابن المرحل مالفي مصروى سيد اس كى وفات 199 مروارس لى من بوقى شاعر مغرب كملا ما ب اس كاد يوان المبى مختطوط كى شكل ين عيه (طاحظري، عدالتدكنون ؛ الرسالة التاحد من قريات مشابير مال المغرب )- (معراج فير) علمه ماخة وازائي مفلح ي قلى بياض كاصفيه المهم- عراص عياميع نيزموام الاوب ج ما ص ٩٠ -

(مترجم كبتا ب كرشاعرفي ا بنه اس شويل صنعتِ استخدام استعال كى ب يعنى تبسر معظم من ميط تود ابنى طرف اشاره كرتا بن بحر آخرى مصرعه ميں نام كى يكسايت كا فلاه الله على الله كا كون مشتقل كرديتا ہے). معراج محد - فلاده الله كا طرف مشتقل كرديتا ہے). معراج محد -

دونوں مذابب کے بیرو ہواکرتے تھے یا لبعض اوقات حتی مسلک کا بیرو ہوتا تھا۔ یہاں تک کر (استعبلی) قائد ہو آپر فاتحارہ مصر میں داخل ہوا تواس وقت سے یہاں ندمب شیعدرانج ہوا اور عدالتی فیصلے اور فتو سے بھی اسی فدمب کے مطابق دیتے جانے لگے، اور دیگر مخالف مذابب کے فیصلوں پرعملدراً مدبند کر دیا گیا۔

رائم کہتا ہے کہ صربی اس ندہب رمائی کو دوبارہ زندگی اک وقت ملی جب دولت الوبیہ کا دور آیا۔ عہد آتی ہیں اس ندہب کے فقہاء کے لئے مارس قائم کئے گئے۔ بھرجب دولت نزکیہ بحریہ کے سلطان ظاہر بیبرس نے چاروں نداہب کے ناصی مقر کئے تو مائی ندمہب کا قاصی بھی تنقل بنیاد پر مقر بہونے سکا اور اس ندہب کا قاصی ندامی کا قاصی کے لید دوسرے درجہ برشاد کیا جا کہ دولت الوبیہ بی قاصی کا اصل عہدہ تو صرف شافیول برشاد کیا جا کہ دولت الوبیہ بی قاصی کے الئے مخصوص ہوتا تھا، البقہ شافی قاصنی کے ساتھ لفتہ تین فرامہ کے نامی موجود رہنے تھے۔

یدندبرب معری اب تک ندبب شافعی کے ساتھ ساتھ دائے ہے، خصوصاً بالا نک معر (جنوبی مصر) یں اس کا زیادہ رواج ہے۔

(شالی) افرانینیداوراندس مین :

ابتدائی دورمی (شالی) افرلقید کے مسلمان منن واحادیث برطل کمتے تعے، پیرمبیداکہ بیلے بیان کیاجا بچکا ہے نقرِ حنفی کورواج حاصل ہوا۔اس

ع خطط القريزي ج١٠ص ١٣٣٧

الله الله

مقرری نے الخطط " بی اور ابن فرتون نے اپنی "الدیبائ " بی مکھا ہے کہ زمیب الی کوسب سے پہلے اندلس بی لا نے والے زیاد بن عبدالرحل القربی تھے۔ ان کالقب شبطون تھا۔ بیکے بن محیٰی بن محیٰی بن کثیر (مصمودی) سے پہلے اندلس پہنچے تھے، کیونکہ زیاد کی دفات سنت مھ یا سمت ہے بی ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس سے بھی پہلے لینی اللہ مصری ہوئی ہے ہے ۔
دوایت کے مطابق اس سے بھی پہلے لینی اللہ مصری ہوئی ہے ۔ ایک الطیب " بی بیروا تعدزیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس کاخلام

> عله بغیة الملش م ۴۹۷ م مله خطط القریزی . ج۲م سسس - الدیباع م ۱۸۸

مل تيني

جہال کی آدر کی گالت ہے تو وہاں پہلے ذہب اوزاعی غالب تھا۔ اس فرہب کو وہاں سب سے پہلے صُحُصَع بن سلام اپنے ساتھ ہے کر گئے۔ وہاں بہ فرہب امیر سشام بن عبدالرحمٰن کے جہد حکومت تک غالب رہا۔ بالآخر دو تؤسال تک وہاں رائج رہنے کے بعداس کوزوال آگیا اور مالئی فرمرب نے اس کی جگر ہے گیا۔

"بنالابتهائ "بن ندگورہے کوالم اندس ندمه باوزائ برکاربند تھے
بہاں تک کوام مالک کے تلافدہ بی سے پہلے طبقہ کے علار اس مک بی اسے بہلے طبقہ کے علار اس مک بی اسے بہلے طبقہ کے علار اس مک بی اسے بہاں اگرا تہوں نے امام مالک کے فرمیب کی اشاعت کی داورا میرستام بن عبدالرحن نے بھی اس ندمیب کو قبول کر کے دوگوں کو اس کی طرف رضبت دلائی ، جنا نجر وہاں کے بہت سے باخن دول نے اسی ندمیب کو افتیار کولیا اور (جنہوں نے نہیں کیا گیا ، مواسے ان کو میزور شمشیر اس کے قبول کرنے پر جبور کیا گیا ، مواسے ان کو کو کر خورششیر اس کے قبول کرنے پر جبور کیا گیا ، مواسے ان کو کو کر خورششیر اس کے قبول کرنے پر جبور کیا گیا ، مواسے ان کو کو کر خواش ان میں ندمیب مالئی بھی ہیائی کے بی کو تی خاص امیریت نہیں تھی ہیائی کے بی کو کی خاص امیریت نہیں تھی ہیائی کے بی کو کی خاص امیریت نہیں تھی ہیں کہ سے بی کو تی تعلیم حاصل کی ۔ ان کا انتقال سے جبیلا ۔ اُن سے بے شار کوگوں نے فقہ رہائی کی تعلیم حاصل کی ۔ ان کا انتقال سے جب بی ہوا۔ بعن کہتے ہیں کہ سے بی کہ تعلیم حاصل کی ۔ ان کا انتقال سے بھی بھی ہوا۔ بعن کہتے ہیں کہ سے بی کہتا ہم حاصل کی ۔ ان کا انتقال سے بھی بھی ہوا۔ بعن کہتے ہیں کہ سے بی کہتا ہم حاصل کی ۔ ان کا انتقال سے بھی ہوا۔ بعن کہتے ہیں کہ سے بی کہتا ہم حاصل کی ۔ ان کا انتقال سے بھی ہوا۔ بعن کہتے ہیں کہ سے بی کہتا ہم حاصل کی ۔ ان کا انتقال سے سے سے سے سے سے تعلیم حاصل کی ۔ ان کا انتقال سے سے سے سے سے سے سے بی کہتا ہم میں کو تی تعلیم حاصل کی ۔ ان کا انتقال سے ہو کو کہ کو سے بھی کہتا ہم میں کو تی کو کی کو سے بھی کی کو سے بھی کو کی کو سے بھی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو

الله نيلان بنهاع-صاوا

الکاافتیارکرنے کی) یہی وجربیان کی ہے ،لیکن اس نے یہ واقد عبدار من الکافک کے عہد حکومت ہیں بتایا ہے ۔ (جو ہار سے خیال ہیں صحیح نہیں ہے کہونکر) تام مورضین کااس بات پر آنفاق ہے کہ اندلس میں مالکی خدم بسیار عبدار من الداخل کے بیٹے ہتاآم کے عہد حکومت میں وافل ہوا تھا۔ بھراس خدم ہو کا اندلس اور ویار مغرب میں خوب وَ وروَ ورہ ہواکین کی جمراس خدم ہو بھائی اندلس اور ویار مغرب کے مطابق و بیت حکم ہن ہتام کے عہد حکومت میں تام فقو سے اسی خدمیت کے مطابق و بیت حکم ہن ہتام کے عہد حکم ہن ہتام کے عہد حکومت میں تام فقو سے اسی خدمیت کی کنیر (مصدومی) جانے گئے ۔ اس کی طری وجہ بہتی کہ مالکی عالم یحلی بن کیٹیر (مصدومی) ام بر حکم بن ہتام کے عہد مقربی میں سے تھے ۔ وہ ان گیسی بات کورونہ ہیں کے مشورہ کرتا تھا ۔ وہ ان گیسی انہ ہیں کے مشورہ سے کرتا تھا ۔ وہ ان گیسی بات کورونہ ہیں کے مشورہ وہ وہ ہاس کو بتا پر جس طرح اسلامی مغربی عاملہ ہیں کی فرید کے انتھوں مالکی خدم ہر کی عام اشاعت ہوئی ۔ وہ ایک خدم کی تا ہوئی کے انتھوں مالکی خدم ہر کی عام اشاعت ہوئی ۔

ایک فلدون نے دیارِمغرب اور اندلس میں مائی مربب کے فروغ پانے کا ایک اور توجید پیش کی ہے۔ وہ کہتا ہے:

"الم مالک کے ندمب کوخاص طور پر اہل مغرب واندلس نے اختبار کیا۔ اگرچہدد میکر مقامات میں بھی مالکی المذمب لوگ طنتے تھے، لیکن اہل مغرب واندلس نے تو امام مالک کے علاوہ کسی اورا مام کی تقلید اختیار ہم نہیں کی سوائے معدودے چندلوگوں کے۔ اس کی وجہ دراصل نیمھی کہ (مشرقی کی سوائے معدودے چندلوگوں کے۔ اس کی وجہ دراصل نیمھی کہ (مشرقی

الله خطط المقرسني - ج ٢-ص ٣٣ و ٣٣٣ - نفخ الطيب ع اص ٢٥١ الله خطط المقرسني ٢٥٠ م ١٥٠ - النيمة الملتس ص ٢٩٧ البضاء ع -ص ١١٥ - النيمة الملتس ص ٢٩٧

حاصل کریں)۔ پینانچہ وہ (مدیرنہ منورہ) گئے اور براہ راست امام مالک سے مدمورہ) گئے اور براہ راست امام مالک سے مدمورہ کا تھے ماس طرح اندلس میں مدیرب مالئی کی انتخاص ان کے اور زیبا و (شیطون) اور میسٹی بن دینار کے ہاتھوں مارنجام ہاتی ہے ہے مدالک دوسری جگہ وہ لکھتا ہے :

" بعض روايات كے مطابق شاہ اندلس نے لوگوں كو غرب ما كى قول كرنے براس لئے مجوركياكرايك مرنبدا مام مالك في لعض اندلسى ماجيوں سےان کے بادشاہ کے مالات وخصائل دریافت کئے۔انہوں نے اپنے ياد شاه كى جوعادات وصفات بيان كيس وه امام ماكي كوبهت اليمي مليس -فرانے لگے کودہم اللہ تعالی سے وعاکرتے ہیں کدوہ ہارسے حرم کوتہا ا بادشاه کی آمرے زینت بخشے " یاسی طرح کے مجھ اورالفاظ کے رجن سے شاہ اندس کی تحسین و تعریف ہوتی تھی ) امام مالک نے دائوی شاہ ایک كاتوليفين) يكلات اس وجرسے كے كروه (أس زمانيس) بنوعياس كے طرزعل کوبندنہیں کرتے تھے۔ان کو (ابتدامی)عباسی خلفاء سے وتعالیف بہتی تعیں وہ سب کومعلوم میں بہرطال جب شام اندلس کو ایام مالک کے ان (ندكوره بالا) كلات كاعلم مُوااوراس كيساته ساته وه أن كى جلالت على اور دین مرتبہ سے واقت بواتو اس نے لوگوں کو مذہب اوزاعی ترک کر کے مذات مالئ قبول كرفيرآماده كيا-

ابن نبالة نے جى اپنى كتاب "مرح العيون" بى دشا واندس كے ذريب

26 1214 0123

ANE-USY SAIGHF AND

الله نفخ الطيب، ج ا-ص ٢٥٠ شك ايطنًا ج ٢-ص ٢٩٩ الله سرح العيون - ص ١١١ چاہئے جو مذہب منفی کے ملسلہ میں اوپر گزرجیکا ہے جس سے اندلس اور راب اور مذہب مانکی کے عروج کی دھنا حت ہوتی مانکی کے عروج کی دھنا حت ہوتی مانکی کے عروج کی دھنا حت ہوتی میں ہے۔

مدرب مالكي مغرب أصلى (مراكش) مي

بمرجب بانجوي صدى بحى مب مغرب اقضى (مراكش) مي بنوتاشفين كى حكومت قائم موئى تووه اندلس بريمي قابض مو كئة -جب اس خانواده كا سلطان ثانى اميرالمسلين على بن يوسف بن تاشفين تخت نشين بوا تواسس فيعلاروفقهاراورديني شخصيات كوبهرت الهميت دى جتى كروه حكومت كاكون كالفقهار مصنوره لق بغيرانجام نهبى دينا عقاداس فينسام قضاة كے لئے يہ لازى قرارد سے ديا تھاكہ وہ سرچھوٹے يا باسے مقدمہ كافيصل جارفقهار كى توجود كى يس كياكريد إس طرح اس كے دور حكومت يس فقهار كوبرى قدرومنزلت حاصل موكنى رسكن جب تكسى كومانكي غرب كاعلم حاصل منهووه سلطان كى بارگاه مين تقرب حاصل نهيي كرسكتا تها اورنہ اس کی کوئی اہمیت تھی۔ اس کانتیجربہ ہوا کہ اس کے دور حکومت می فقر مالی اوراس کی کتابی معبول عام بو کرخوب رواج پاکتیں فقتی مسائل اورقانوني معاطات بي ابني برعلدرآ مرسوتا تحا اور دومري كابل کوکئ نہیں بچھتا تھا۔ یہ روش اِس فدر طرعی کہ لوگوں نے کناب التداور منت رسول الترصل الترعليه وسلم مي مؤركرنا حجور ديا اوران سے باكل مستغنى بو گئے ـ كوتى ان كى طرف توجه بى نہيں دينا تھا جيمه

ملک دیجهداس کتاب کاصغر ۱۵۸<u>- ۲</u> ۱۷۳ و ۱۹۳ -

اسلامی ممالک میں ترلیف عباسی خلافت کے غلبہ کی دجہ سے الم مغرب وائد س ( حج کی غرض سے ) اکٹر مجاز جا یا کرتے تھے اور بہی ان کے سفر کی انتہاتھی۔
ال زمانہ میں مدینہ وارالعلم تھا۔ بہیں سے علم عزاق گیا تھا۔ لیکن عزاق ان کے داستہ میں نہیں پڑتا تھا۔ المہذا انہوں نے جو کچھے علم حاصل کیا وہ علاقہ مدینہ اوران کے امام وشیخ امام مالک سے بہی حاصل کیا۔ امام مالک کے دفات قبل وہ اُن کے شیوخ سے استفادہ کرتے تھے اور امام مالک کی وفات کے بعد اُن کے تلافرہ سے فیض حاصل کیا۔ الغرض اہل مغرب وائد لس نے (ہردور میں) حصولِ علم کے لئے انہی (علماتے مدینہ) کی طرف رجوع کیا اور ان کے علاوہ کسی دو مرے امام کی تقلیہ نہیں کی کیو تکہ دو مسرے مذاہب ان لوگوں تک بہنچ ہی سنہ سکے۔

ال کے علاوہ مائی ندمہ کے وہاں رائج ہونے کی ایک اور وجہ بہر وی کراہل مغرب واندلس طبیعت کے لیا ظر سے بدوی تھے اوران پر بدوی مزاج کا غلبرتھا۔ وہ اہل عراق کی مدینیت اور تمدن کی طرف مائل تہمیں تھے۔ لہذا اپنی اسی بدویت کی مناسبت سے وہ اہل حجاز کی طرف فیارہ مائل تھے دکہ وہاں بھی بدویت پائی جاتی تھی) ۔ یہی وجہ ہے کہ مائی فہرب ان کا پہندیدہ ندم ہو ہے کہ انکی فہرب ان کا پہندیدہ ندم ہو ہے کہ ویک دیگر مذا مہب کی طرح اس مذہب پر تہذیب و تمدن کی تنقیحات اور موشکا فیوں نے اپنا اثر نہیں والا مدرس سے دور می رہا۔"

راقم كہتا ہے كراس بارے يس مقد سى كاوه بيان معى بيش نظر ركھنا

مراكشي ايني المعيب" بين المصاب: "يعقوب مح عبد حكومت بس علم نقه كابالكل خاتم بوكيا. اور فقہام می اس سے ڈرے سمے رہنے لگے۔اس نے فقہ کی آبال كحبار يس ملم عام جارى كردياكدان يس سي آيات وآنى اوراحاديث نبوى على د كرك ان سبكابول كوندر المض كرديا جائ ينانيدال علم برغل كياكيا ورسلطنت وقدين کے تام نہروں میں فقہ رمائی کی سب کتا میں جلادی کئیں مثلاً سحنون كى"المدوّن "، ابن يونس كى كتاب" تفرح المدون "ابن ابي زير كي "نوادر" اور" مختص"، البرادعي كي مالتهذيب" اور ائي صبيب كي واضحه " اوراس قسم كى بهيت سى البم كما بي آكي جونك دىكنير-ىساس زمار بي شهرفال يس تفايس في وہاں فودائی آنھوں سےدیکھاکران کتابوں کے کھو کے محمودلات جاتے اوران کے ڈھیر بناکررکھ دینے جاتے، يموان ين آك نگادى جاتى -

 پر جب بنو تاشفین کی حکومت کا خاتم ہوا اور صلی صدی ہجری کے اوائل میں مُوت دین ان کی ملکت پر قابق ہو گئے تو اس نئے خانوادہ کا خلیفہ عبدالومن بن علی اس معاطر میں اپنی پیشر و حکومت کے مسلک پر قائم رہا۔ اس کا نتیجہ یہ موا کہ رابل مغرب فقی فروعات میں مالئی فدمیت پر کاد بند رہے ، اور عقا تدمیں اما کی ابوالحس اشعری کے اصولوں سے والب ندر ہے۔
ابوالحس اشعری کے اصولوں سے والب ندر ہے۔
لیکن ان اروقر ائن سے پر تر جل ہے کہ خلیفہ عبد المومن اور اس کے بیٹے تو ایس کے بیٹے کے خلیفہ عبد المومن اور اس کے بیٹے تو ایس کے دلیم کی خلیم کر کے اس کی مجر قرآن وحدیث کے ظاہر پر لوگوں سے مل کو ایا جائے۔

لیکن بددونوں اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سے یہ است بن عبدالموسی تخت
البترجیب اس بانی خاندان کالچ تا یعقوب بن ایسف بن عبدالموسی تخت نخیر سے انتیار کر لیا اور مائئی ندمہب کوتوک نخیر سے اس کے عہد حکومت میں مذہب اختیار کر دیا۔ یعقوب کے اس اقدام کی وجہ سے اس کے عہد حکومت میں مذہب اختیار کر دیا۔ یعقوب کے اس اقدام کی وجہ سے اس کے عہد حکومت میں مذہب اختیار کر لیا۔ وہ لوگ ندمیب ظاہری کے امام ابن حزم کی نسبت سے تئر نرمیہ کہائے تھے۔ لیکن یہ لوگ ہمیشہ مالکیوں سے و بے ہوئے اور ان کے نرعنہ میں رہنے تھے۔ لیکن یہ لوگ ہمیشہ مالکیوں سے و بے ہوئے اور ان کے نرعنہ میں رہنے منتشر ہوگے۔ پھر لیقوب کے دَور ہی میں منتشر ہوگے۔ پھر لیقوب کے دَور ہی میں منتشر ہوگے۔ پھر لیقوب کے دَور ہی میں منتشر ہوگے۔ پھر لیقوب کے اور ان کی طرف مائل ہوگیا۔
منتشر ہوگے۔ پھر لیقوب نے اپنے عہد حکومت کے اواخر میں بعض شہر ل

بیک اسکامل لابن الانٹیر۔ ج ۱۱۔ص ۱۱۸ عله «العب" المراکشی، ص ۲۰۰۰ عله «الکامل» لابن الانٹیر۔ ے ۱۱۔ ص ۱۱۸

# مدسمب شافعی بانی دربب:

يدندبب امام محدمى اورلس الشائعي القرشى رصى التدعن كى طوف خسوب ہے جن کی ولادت عرب میں مال مصر میں ہوئی اور وفات مصر میں سے کے مدھ -0300

آب بم وذكا ورحافظ مي بينظير تص آب كي دات مي السيفضال بص تف وكسى اور (امام) يس جع نهي بوسك تصد آپ كا زيب قدامت کے لیاظ سے مذاہب اراجد میں تیسرا خرب ہے۔ مالکیوں کی طرح آپ کے متبعين كوهي "ابل مديث" كهاجا يا الميه المراب خراسان كي اصطلاح بي توبيرائج تفاكرجب وه على الاطلاق واصحاب مديث "كمنة تصح آواس سے دومرف تواقع ہی مراد لیتے تھے کے

دراصل امام شافتی نے بیلے امام مالک سے بی تحصیل علم کی تھی، پھولید بين منقل طوريرايك الك مدرب قائم كيا والآن خلدون كمتاب إمام شافعي امام مالک سے عصیل علم کے بعد عواق کے اور وہاں امام ابو عنیفرد کے شاكردول سے طے اوران سے (مزيد) عم عاصل كيا عيرابل حجازا ورا باعات كمسكون كومايم الكراك الك مزب بنايا اورابي فرب يل بهت

الم مقدر ابن خلدون ص ٢٩٦ وطبقات السبكي ج ٣-ص ٢٨٥. عه طقات السبك ج ١٠ - ص ١٨٥٠ ـ

قدر رُير بوش تفاكه وه لوكول كويد مجموعة احاديث خود الاكرايا اور -ان كے حفظ كرتے كى تلقين كرتا . اور توشخص إن احادیث کوحفظ کرنااس کے لئے لباس اور مال وزر کی صور بل سالار وظیفه مقر کر دینات

ندبب مالكي وسير بادي :

میا کرتقدسی نے اپنی دامن التقامیم" میں مکھا ہے، مالکی ندرب پوتمى صدى بجرى بى عراق اورائبوا زيمي موجود تها ،اورم قرو بلادم فرب بى مى مدى بيرى ما من الله دم فرب بى مى ما ما من الله ما مى الله مى الله

مربب مامكى اور مذابه بيكلمين ؛

تاج الدين سبكي ابني "طبقات" بي اور معيد النعم" بن بيان كرتے بي كعقائدي مالكيدامام الوالحس الاشعرى كييروي بيهال ككركوتي الكى البانهي كي و (مقارّي) اشعرى دمو-

٢٠٠٠ المعيس لا الفي ص ٢٠٠٠ سے آج کل لینی بندوس مدی ہجری میں افکی ذہب کے بیروشالی مغرالی افرلیقہ کے مالک ختل مراکش ، موربطانیہ ، تونس ، الجزائزاورسیا می اکثریت میں میں -معر، موڈان ،شام ، لبنان اور حیازیں ان کی اقلیت ہے بنا الدہ یں اس فرم محمقلدين كى تعددكا اندازه ساط صحباركر والكاياكيا تفار ١١ (معراج محد)

ابن خلدون كمتا ہے: ومصرين الم شافعي كم مقارين كى تعداد ديكرتام حكبول سازياده ہے۔ایک وقت ابسامھی نفاکر بد فرسب عراق ،خراسان اور اوارالنم يس بحيل كيا تفط اورشافعي ان تمام مالك مين درس وتدريس اور فو نے دینے میں صفیوں کے برابر کے نشر یک ہو گئے تھے۔ان دونوں مزارب کے علمار کے مابین علمی مباحثوں اور مناظروں کی مجالس تھی خوب گرم موئیں۔ اختلائی مسائل بربھی جانے والی تابی ان دونول كم متنوع الشدلالات سي يحركنين للكن بجرحب (اسلامی)مشرق اورمشرتی مالک برتباسی اور بریادی کی آندهی جلى تواس كے ساتھ ہى يرسب كچھ ملياميك ہوكيا۔ امام شافعی جب مصری آگر بنی عبدالکم کے بال قیام پذیر ہوئے تو بنی عبدالحکم کی ایک جاعت نے آپ سے استفادہ کیا۔ ان كےعلاوہ الشهرب، ابن القاسم اور ابن المواز وعيره نے تھي شرف المذحاصل كيا، بيرحارث بن مسكين اوران كى اولادنے بھی زانوتے تلمذنہ کیا۔لیکن اس کے بعدجب مصری رافضیوں كوغليه حاصل بوا توالى سنّىت كى فقدكو زوال أكيا اوراسس كى جكفقرال بيت لاستح موكتي اورلقيد سفقهين الودموكنين بالآخر جب سلطان صلاح الدين كے بانتھوں رافضيوں كى مكومت عبيدين كاخانمه مواتربيصورت حال ختم موئى اور نقه شافعى كابير دوردوره موا-اورعواق اورشام سےاس فرمب کےعلما مصری أتخاوران كى وجه سے يه نرب بہلے سے بھى زيادہ چكا اور

مائل می (این استاد) امام ماکث سے اختلاف کیا میں مرمب شافعی تقرود کھر بلاد میں:

طبقات کے وُلفین بیان کرتے ہیں کہ زہب شافی سب سے بہلے معرب فہور نیر برہ اور وہاں اس کے متبعین کی ایک کثیر تعداد پیا ہوگئی بھریہ فرہب عواق میں انجوا اور وہاں بغداد میں اس کو خاصا غلبہ حاصل ہوا ، اس سے علاوہ شا) خواسان ، توران اور بمن کے بہرت سے شہروں میں جھاگیا ۔ نیز ریہ اور ارالنہراور بلاد فارک اور حجاز بمی جی واغل ہوا ، اور مہردو ستان کے بعض علاقوں بمی جی بھیا ۔ بعر جو تھی صدی ہجری بیں بیتر حوال ہوا ، اور مہردو ستان کے بعض علاقوں بمی جی بہنچا ہیں جعر جو تھی صدی ہجری بیں بیتر حوال امہرت (شالی) افریقیہ اور از دلس میں جسی ہم بہنچا ہیں جھر جو تھی صدی ہجری بیں بیتر حوال امہرت (شالی) افریقیہ اور از دلس میں جسی ہم بہنچا ہیں مقر میں نرب جھیلنے نگا اور ان کے متبعین مقال کی تعداد ہم بت ہوگئی ہے۔

کی تعداد ہم بت ہوگئی ہے۔

کی تعداد ہم بت ہوگئی ہے۔

سه مقدمان خلدون و ۱۳۸-۸۴۸

۱۹ الدیباج س۱ و الفوائد البهیدس ۲

ه تفنا قه معرص ۱۱- الفوائد البهیدس بی بی عبدالقادر طوفی دکھتا ہے کردعیسی بی منکدر تاضی معرف امام شافئی کے دوبروکہا کہ جب تم اس شہری داخل ہوتے تو اس کا خرب و مسک ایک تفاد کین تم نے آگر یہاں کے باشدوں میں تفرقہ بدیا کر دیا۔ قاضی کامطلب یہ تفاکشافئی کے شاگردوں نے امام مالک کے تقلدین کی مخالفت تروع کردی کیئی المی مدرب سے واقف مبیل المی مدرب کے سوائسی دوسرے مدرب سے واقف مبیل المی مدرب سے واقف مبیل تھے یہ لیکن طوفی کا اید بیان درست نہیں ہے کیونکہ اس زمان میں تقریب نے دیم موجود تھا۔ (مصنف)

می حنی تھی۔ یہ اپنے ندمب میں بہت غلو رکھتے تھے، اوراحنا ن ان کو اپنے فقہار میں شار کرنے ہیں۔ انہوں نے کئی جلدوں میں "الجامع الکبیر" کی نفرح تھی ہے ۔ ان کی ایک اور کتاب "السہم المصیب فی الرق علی الحظیب "بھی ہے جس میں انہوں نے خطیب بغدادی کی ان باتوں کا دکیا ہے جو اس نے اپنی کتاب " تاریخ بغداد" ہیں امام الوحنیف " کے درکیا ہے جو اس نے اپنی کتاب " تاریخ بغداد" ہیں امام الوحنیف " کے بارے ہیں ذکر کی ہیں۔

پھرجبہ مقریں دولت الوبد کے خاتمہ پر دولت ترکیہ بحریہ قائم ہوتی تواس کے سلاطین مجی سب شافعی المذہب ہے۔ لہٰذاعہدہ قضار کے سلسلہ بی وہی دستورالعل جاری رہا (جوبہلے خطا)، یہاں تک کہ سلطان ظاہر بیبرس نے بیک وقت چاروں مذاہب کے قاضی مقرر کرنے کا طریقہ جاری کیا۔ ان بی سے سرقاضی کو یہ اختیار حاصل خطاکہ وہ قاہرہ اور فسطاً طبی اپنے غذہب کے مطابق فیصلے کرے، (ان مقامات پر) وہ اپنے نائب یا ماتھت قاضی مقرر کرے اور پیش کارول کا تقرر کرے۔ البتہ شافعی فاضی کو یہ المتیاز حاصل تھاکہ وہ ملک کے بقیہ تنام شہروں بیں شافعی فاصی کو یہ المتیاز حاصل تھاکہ وہ ملک کے بقیہ تنام شہروں بیں

عد ابن فلكان؛ فرالمعظم عينى عادل. نيز الفوائد البهير ص ١٥٢عد ابن فلكان: وفيات الاعيان؛ وكرالمعظم عينى بن العادل عد ابن فلكان: وفيات الاعيان، وكرالمعظم عينى بن العادل عد ملكان بيرس سے بيلے سلطان سيف الدول قطر بے شك عنى تحاالي بح بحراس كا علم سيوفى في من الحاق المربوطي في من الحاق المربوطي في من الحاق المدرس من المحمول اوركوئي حكم إن اليانهي تحاج شافعي المذم ب من ورحن الحاض سي العام و من الله من المالي من من من من المالي على المن المالية من المالية المن الله من المالية من المالية المن المالية المن المنافق المن المن المن المن المنافق المن المنافق المن المنافق المن المنافق المنافق

اس کی توب گرم بازاری ہوئی۔ ان فقہائے شافید میں علامر فی الدین
نودی کو بہت شہرت عاصل ہوئی ہواس حلقہ علیا۔ سے تعلق رکھے
تھے بن کی برورش ملک شام میں دولت اتو بید کے ظلّ عاطفت میں
ہوئی، ان کے علاوہ علامر عزالدین بن عبدالسلام نے بھی بڑا نام
بیدا کیا۔ بھرملا مرابن الرِّفْدُ اور علامر تقی الدین بن دقیق العید نے
مصر میں اپنی شہرت کا ڈنکا بجایا۔ بھران دونوں کے بعد علامہ تقی
الدین سبکی نے اپنی قابلیت کا سکہ جایا۔ بہاں تک کہ دیسے لسلہ
اس زمامذ کے شیخ الاسلام مصر تک بہنچ یا ہے اور بیہ ہی مسلام
سرانی الدین بلقینی، ہوآئ کل مصر کے سب سے بڑسے شافی عالم
بین اور آپ اس دور کے طبیل القدر علیہ میں شار ہوتے ہیں بلکہ
بین اور آپ اس دور کے طبیل القدر علیہ میں شار ہوتے ہیں بلکہ
آپ اس عہد کے سب سے بڑھے عالم بین ۔ "

جب دولت الوبید نے دینی ماری قائم کر کے اور دیگر وسائل کے ذالیہ مالی سائل کے ذالیہ مالی سند میں خرب مناب الم منتقی تو اس سلسلہ میں خرب شافعی کی طوف بہت زیادہ توجہ دی اور اس کو اپنی منا یات کا خاص منتحق کر دانا ۔ چنا بنی مکومت کا سرکاری خرب ہونے کے ناطے قضار کا عہدہ اس کے علمار کے لئے مخصوص رکھا ۔

دراصل خانوادہ الوبیہ کے افرادسب کے سب شافعی المذہب تھے سوائے ملطان شام المعظم عیسیٰ بن العادل الدیجر کے، چومنفی مسلک کے بیرو تھے۔ ان سب بیں بس وہی اکیلے حنفی تھے اوران کی وجہ سے ان کی اولاد

كنه مقدم اين خلدون - ص ۱۳۸ - ۱۳۹ -

کاتعداد ریف بن زیادہ ہے جوسمندر کی جانب شمالی علاقہ کو کہتے ہیں۔
مصر بس سے سلام سے کھالہ ہے کہ شیخ الاز سر کاعہدہ شا فعبوں کے لئے
مخصوص رہا۔ اس عہدہ کا حامل مصر کے علمار کا سربراہ گروا نا جاتا ہے۔ پھر
عشالہ ہویں پر عہدہ حنفی عالم شیخ محمدالمہری العباسی کو حاصل ہوا اور اسس
کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم کاعہدہ تھی الن کو ملا ۔ بھران کے لعد شیخ اللاز سر
کامنصہ کے سی خاص فدم ہب کے لئے مخصوص نہیں رہا ، لیکن ابھی تک الل
منصب برکوئی حنبلی عالم فائز نہیں ہوسکا ہے کیونکومصریں حنا بلرکی تعداد
بہدت کم ہے۔

### منبب شافعی شام مین :

ملب شام میں پہلے ندہ ب اوزاعی کوغلبہ حاصل تھا بھر جب الوزرعد خمد بن عثمان دُستی شافعی مصر کے عہدہ قضاء سے سبکدوش ہوکر دمشق کے عہدہ قضاء سے سبکدوش ہوکر دمشق کے عہدہ قضاء ہے مہدہ قضاء ہر ب شافعی کو اس سرزمین میں روشناس کرایا اوراس کے مطابق عدالتی قیصلے کئے۔ ان کے بعد آنے والے قاضیوں نے بھی انہی کی بیروی کی ۔ گویا سرزمین شام میں ندم ب شافی کولانے والے مدب سے بہلے مین شخص نصے ۔ الوزرعہ کو اینے فرم ب کے کولانے والے مدب سے بہلے مین شخص نصے ۔ الوزرعہ کو اینے فرم ب کے

سلام سب سے بیلے شیخ الازمر کے بارے میں جومعلومات ہم حاصل کر سکے بیں ان میں اولین نام شیخ محد الخرشی (متوفی طنالسدھ) کا آیا ہے جو ماہی تحصان کے بعد شیخ ابراہیم بن محد البرقاوی (متوفی المسلام ما کا ہے جو شافی تھے۔ اس کے بعد یہ عہدہ کے اللہ میں کے ماکیوں سے لئے مخصوص رہا۔ پھر شافعیوں کو منتقل ہوگیا۔ (مصنف)

اجنے نائب اور ماتحت ماضی مقر کرسکا تھا۔ کسی اور فرہب کا قاضی اس اختیار میں اس کا شرک نہیں تھا۔ اسی طرح وہ نہاتیموں سے اموال اور اوقاف کا گران بھی ہوتا تھا۔ اور قضا فر اربعہ میں اس کو بہلامرتبہ ماصل تھا۔ اس کے بعد ماکلی قاضی کا ورجہ تھا 'پھر ضفی کا اور سب سے آخر میں حنبی قاضی کا۔

علالت کا بہ نظام چرکسیوں سے بہد حکومت بی بھی اسی طرح جاری رہا۔ بہال تک کہ جب عثما ینوں نے مصری حکومت بر قبصنہ کرلیا توانہوں نے نظام عدلبہ کو بدل ڈالاا ورقضا ہ ار لعد سے طریقہ کوختم کر سے منصب قضا رصرف حنفیوں سے لئے مخصوص کردیا کیونے بہی ان کا مرکاری ندہب تھا ، اوراس وقت سے لے کران سے آخری عہد مکر کی میں مرکاری ندہب رہا۔

کین عثمانیوں کے اِس طرزعل سے مقرمی شافعی اور مائی میں کی اشاعت میں کوئی فرق نہیں آیا کیو کر ان دو توں ندام ہے کی برطی مک میں پہلے سے مضبوط میں اور ان کو تبولِ عام حاصل ہے۔ برطای مک میں پہلے سے مضبوط میں اور ان کو تبولِ عام حاصل ہے۔ پرتا پنے یہ دونوں فرام ہاں مک کے شمالی علاقہ (رکیف) اور جنو بی علاقہ (رکیف) اور جنو بی علاقہ (رکیف) اور جنو بی علاقہ (رکیف) میں غالب رہے ، ان میں سے شافعی ندم ہے متعلدین

اله صبح الاعتیٰج م ص مه تا ۲۷ و ۲۵ \_\_\_\_\_\_ این بطوطر نے بیان کیا ہے کہ سلطان اللک النا صر کے بندر کومت بی ان قضاۃ کی ابن بطوطر نے بیان کیا ہے کہ سلطان اللک النا صر کے بندر کومت بی ان قضاۃ کی ترتیب بی صفی کو مالئی پر تقام حاصل تھا بھرج ب بریان الدین بن عبرالخالق حنفی قاصی کے عہدہ بنا کر ہے نے وائر ان کے کومت نے للک الناصر کو توج دلائی کرسابق دستور کے مطابق مالئی کوشنی پرتشام کیا جانے بہانچاس نے کمرائے کومت کے شورہ کے مطابق الیابی کیا ور پھر ہم پیشراسی برعمل بالدی ربان بطوطہ ج اص ۲۷)۔ (مصنف) باری ربا۔ (رحلۃ ابن بطوطہ ج اص ۲۷)۔ (مصنف)

المراد الما على

یں شوافع اور احناف کے مابین بہت سخت تعصبات پائے جاتے تھے اور بساا د قات ان متعصبانہ جذبات کے تیج بی خون خرار بھی موجا ہاتھا جس کورد کئے کے لئے سلطان کو ملاخلت کرنی ٹرتی تھی ۔

پھروہ اقلیم دیلم کے بارے میں لکھنا ہے کہ قومش کے (سب) بانندے اور اکٹرا بل جرجان اور طبرستان کے بعض باشند سے سفی المذرب تھے۔ ان علاقوں کے عیراحناف باشندوں میں کچھ لوگ صنبلی تھے اور کچھ شاقعی۔ لیکن بیار میں شافیوں سے علاوہ کوئی دوسرا اہل حدیث نظر نہیں آنا تھا ہے۔

آفیم آفررکے بارے میں وہ لکھتا ہے (جس میں مقبل اور آمدونیہ و سنائل ہیں) کریماں حنفی اور شافعی دونوں یا نے جاتے تھے۔ کو حنابا بھی طفتہ تھے۔ اس نے رہیمی لکھا ہے کہ افلیم کرمان ہیں تنوافع کی اکثریت می سفافی سفاوی کی الاعلان بالتو بیخ " ہیں ہے کہ مروا ورخوا سان ہیں شافی فرمہب کی اشاعت احمد بن سیار (متونی مصلا ہم میں کے بعد عبدان بن محمد بن میں المروزی نے کی۔ اس کا سیب بد ہوا کہ احمد بن سیار سفافی فرمہب کی بہت سی کتا ہیں ہے کہ مرو پہنچا ۔ لوگوں نے ان کتابوں کو مہت بد ندکیا یو بی اور انہیں میں سے چندکی ہیں و کھیں اور انہیں ابن سیار نے نقل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ابن ابن سیار نے نقل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ابنی ابن سیار نے نقل کرنے کی اجازت نہیں دی۔

 بھیلانے کاس قدر شوق تھا کہ جوشنص (اس ندمب کی بنیادی کتاب) مختصر المرنی "زبانی یاد کر لیتا تھا اس کو سٹو دینار انعام دیتے تھے ۔ ان کی وفات مانس سھ یاست سے میں ہوتی ۔ مانس سھ یاست سے میں ہوتی ۔

مقرسی نے اپنی کتاب" احق التقاسیم" بین مکھاہے کہ اس کے زمانہ بین اپنی چوتھی صدی ہجری میں ملک شام میں سب فقہار شافعی المذہب تعصے وہ کہنا ہے " یہاں سرکوئی مائی نرمیب کا فقید نظر آٹا ہے اور سا داؤدی (ظاہری) ندمیب کا "

مْرْسِيْفِ عَيْ تُركستان الران اور عراق مين :

شبکی کی طبقات "اورسخاوی کی "الاعلان بالتوسخ " یس ہے کہ یہ فررب ماورادانہ میں محدین علی بن اسمعیل القفال الکیرالشاشی (منؤنی المسلم الله میں کے ذراجہ مجملاً ۔

مقدسی لکمتا ہے کہ (چرتھی صدی ہجری میں) اقلیم مشرق سے اکثر شہرول مثلاً کورۃ الشاس، ایلاق، طوس، نسآ اور ابتیورد دعیرہ میں یہ فرمبر چھایا ہوا تھا۔ اور سرات ، سجستان ، سرخس ، نیشآ لور اور مرو دعیرہ میں ہیں یہ فدم ہب مجھیلا ہوا تھا کیکن سرآت ، سجستان اور مرخس وعیرہ میں ہیں یہ فدم ہب مجھیلا ہوا تھا کیکن سرآت ، سجستان اور مرخس

سله رفع الاصروص امهم و الاعلان بالتوبيخ ص مرار الشغر البسّام في قضاة الشّام لابن طولون وص ٢٨٠

سلا طبقات السبك. ع م ص ١٤١-الاعلان بالتوبيخ. ص ٩٩ - على المعلان بالتوبيخ. ص ٩٩ -

"باشندگان كے كتين طبقے تھے .اول شافع جن كى تعداد بهن كم تعى . دوم احناف جو تعداد مين زياده تصاور سوم شيد وسواد اعظم عقد يهلة توستيول اورشيعول بي منافرت بداہوئی،اس معاملہ میں احناف اور شوافع باہم لکتے اورایک دوسرے کی مردکرنے لگے۔ان کروسوں میںجگ جدل برها تودونوں نے ال رشیعوں کا خاند کر دیا۔ بھرجے شید باتى مدرس توحنفيول اورشافعيول بي عصبيت اورمنافرت بدا ہوگئی۔ بال فرضوافع اقلیت میں ہونے کے باوجود فتمند ہوئے اورنتیجہ برنکا کرشیعوں اورحنفیوں کے محلے تو وران وبرباد مو كت ،البته شوافع كاجهواما محله باقى ب، كيونكروه بيط بى كم تعدادي تصداب وبال صرف ويشيم اور حنى باقى ره كي بين جو اين ندسب كو مخفى ركهة بكك.» معردہ رہے اور بھذات کے مابین ساوہ کے علاقہ کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کروہاں کے سب باشندے سی شافعی تھے۔ اِسی کے قریب ایک دوسراشہر داوہ آباد تھا۔اس کے تمام باشندے شیعہ المبہ تھے۔ باہم قریب ہونے کی دجہ سے ان دونوں شہروں کے مختلف العقائد لوگوں یں فرہی جھوے ہوتے رہتے تھے۔ ابن الشرف اپنی تاریخ الکامل میں 60 صدر کے واقعات بیان کرتے

ملک معم البلاك ع ٢-ص ١٩٩٩ و ١٩٩٨ سلک البطاء ع ٣ - ص ١٢ ال پرعبرآن نے اپنی زمین اور جائیراد بیجی اور (ان کتابوں کے حصول کے لئے مصر چلے گئے۔ وہاں اہم شافعی کے اصحاب رہتے وغیرہ سے طاقات کی اور ران سے امام شافعی کی کتابوں کی نقلیں حاصل کر کے مرو والی آئے۔ ابن سیاراس وقت تک زندہ تھے۔ (اس کے بعد عبرآن مذہب شافعی کی اشاعت کی اسلان سے بعد عبرآن مذہب شافعی کی اشاعت میں اس کی وفات ہوگئی فیلی اشاعت میں اسکا کی شخص میں اسکا کی نشابور کی اسٹوائینی ہو 'واصیح المستخرع علی مسلم "کے مصنف ہیں بہلے شخص ہیں جنہوں اسفرائینی ہو 'واسیح المستخرع علی مسلم "کے مصنف ہیں بہلے شخص ہیں جنہوں اسفرائینی ہو 'واسیح المستخرع علی مسلم "کے مصنف ہیں بہلے شخص ہیں جنہوں اسفرائینی ہی روشناس نے امام شافعی کے مذہب اور ال کی تصانب کو اسفرائین میں روشناس کیا یا دانہوں نے ربیتے اور مرزنی سے علم حاصل کیا تھا۔ ساسلہ میں روشناس ان کا انتقال مہوا۔

آگے چل کرستھا ہی میری کھھتا ہے کہ البراسلیل محد بن اسلیل بی بوسف
السّلی الترفدی امام شافی کی کتا ہیں مصرسے باہر ہے کر گئے ، انہیں سے آئی
السّلی الترفدی امام شافی کی کتا ہیں مصرسے باہر ہے کر گئے ، انہیں سے آئی
ان داہو یہ نے تعلیں حاصل کیں اور انہی کتابوں کی بنیا و پر اپنی "الجامع البیر"
تصنیف کی۔ انہوں نے لوتی سے روایت کی سند حاصل کی تھی بشریا ہے
میں ان کا انتقال ہوا۔

سخاوی کابیان ہے کہ بیشتر مالک میں امام شافعی کا فدمہب ابن مریح کی سندسے بھیلا ہے۔ مریح کی سندسے بھیلا ہے۔ یاقرت نے دمعجم البلدان میں بیان کیا ہے کہ

Che Control of the

وله الاعلان بالتوبيخ-ص ۱۲۸ عله اليفناً-ص ۱۲۹ الله اليفناً- سلطان غیاث الدین کے ندمہب شافنی فبول کرنے کی ایک اور وجہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ وہ بہ کرجب غیات الدین اوراس کے بھائی ننہا ب
الدین (بن سام غوری) خواسان پر قابض ہوئے تو وہاں ان دونوں سے کہا
گیا کہ تام شہروں کے لوگ مزم بب کرام بہ کے ماننے والوں کو اچھی نظر سے
نہیں دیکھتے بلکہ حقیر سمجھنے ہیں ، الہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس ندمہب کو چھوڑ دیا
جائے۔ یہ من کران دونوں نے شافنی ندم ب فبول کر لیا۔ لیکن اس کے بھائی شہاب الدین (غوری) کے بارے ہیں ایک روایت یہ آتی ہے کہ وہ حنفی
شہاب الدین (غوری) کے بارے ہیں ایک روایت یہ آتی ہے کہ وہ حنفی
المذم ب تھا۔ فلا جانے اصل واقعہ کیا ہے۔

جیساکہ م بہلے بیان کر چکے ہیں بغدد ہیں حنفی ندہب غالب تھا بھر نہہب شافی وہاں بہنچا توحنفی فدہب سے اس کی شمکش شروع ہوگئی۔ وہاں اگرچراحناف کی کفرنت تھی اور حکومت کا فدرہب بھی حنفی تھا لیکن بھر بھی بعض عباسی خلفا ہنے فدرہب شافتی قبول کرلیا جیسا کہ خلیفہ متوکل نے کیا۔ اور الن ہیں متوکل سنے بہا خلیفہ ہیں جس نے ندرہب شافعی کی پیروی کیا ہے اور الن ہیں متوکل سب سے بہا خلیفہ ہے جس نے ندرہب شافعی کی پیروی کیا ہم بغداد ہیں فدرہب شافعی کو بھیلانے والوں ہیں جس بن محدز عفرانی کا نام بھی آتا ہے جوامام شافعی کی محدورا ہیں سے ہیں بناتا دھ ہیں ان کی وفات میونی۔

سخاوی اپنی کتاب الاعلان بالتوبیخ "بین مکھتاہے: "ربیع بن سیان نے بہلا دھ یں ج کیا۔ اس دقت ان کی سکومیں

مسلم محاصرة الاوائل ص ۵۸ مسلم طبقات السبكى - 2 ا -ص ۲۵۰ و ۲۵۱ ہوتے لکھا ہے کود اسی سال بی سلطان عزید غیاث الدین بن سام اور لیعن باشندگان خواسان نے ذرہب کرامید کوترک کر کے ذرہب شافی اختیار کولیا ؟

إلكاسبب بربواكر سلطان غياث الدين كامصاحبت بي فخر مبارك شاه نامى ايك شخص نصاح فارسى بي شعر كيف كے علاوہ ببت سےدیگرعلوم میں میں ماہرتھا۔ اس نے مدہب شافعی کے فقد سے وجدالدین الوالفتح محدين محمود المروزي كوغيات الدين كي خدمت بيش كياجنهون نے اس کے سامنے مدم ب شافعی کی خوبیاں اور محاس بیان کتے اور منسب كراميدى خاميان اورنقائص ظامركة . يدباتين س كرغيا خالدي فے شافعی زرب قبول کرلیا اور شوافع کے لئے مارس قائم کئے اور غزنه لي ان كے لئے ايك سجد عبى بنائى داس كے علاوہ ان كومهت سى مراعات دين يدويجه كركواميون في شخ وجيه الدين كوتكلين دینے کی کوشش کی لیکن الله تعاسط نے ان کامنصوبہ ناکام بنادیا۔ الكله بدنيب عدين كام سجتاني (متوفى سنطده) كى طرف نسوب بي يفظ مكرام المحلفظ يس اختلاف ب ليض الك كرام كين بي اوراجع داكرام "اوراجعن تشديد كاست والرام " بعي كتي إلى قدين المهليم مودف كاى ندب كعباني بي بين مقريزى في اين الخطط" (ج ٢ ص ۲۲۹) بن رسيم الكعاب كدفقه كونين مسائل بن بعي وه منفردات ركهت تصفيلًا وهمسافرك العصورة بي مرف دونجيري كان محفة تصالى طرح ان كيزديك ايك نجاست ألوده كرا ين ناز بوجائے گا، وہ اس كي عن مائل تھے كرميادات كے معم بونے كے لئے نيت عزورى نہيں ؟ صرف اسلام کی نیت لین مسلمان بونا کانی ہے۔ اسحاطرے کے چنداورمسائل بی جن سے معلی بوتا ہے کہ مه فقرین بھی صاحب ندمب ہیں۔ اوراس حقیقت کا علم موجانے کے بعد غیات الدین کے مرمب کریہ چود کرندمب شانعی اختیار کرنے کا مطلب واضح موجا کا ب (مصنف) عدم كال الله الشرع واص مه وهه ليك ايضاً

و كرد و في الكرير شافعي كون بي ؟ مشرق بي توامام الوحنيفة مين اور بارےمغرب میں امام مالک بیں۔ مقدى آ گے مکھتا ہے کو بیل نے دیکھا ہے کہ مالکی زمیب کے سرو امام شافعي عيدانتهائي بغض ركهت بي وه كين بيركر بيد توام شافعية نے امام مالک سے علم حاصل کیا۔ پھرانہی سے اختلاف کرنے لگے ہیں بعروه قيروان كے باسے بي كہتا ہے كدوبال صرف حنفي اور مالكي منرب کے لوگ ہیں اور دونوں میں جبرت انگیز طور بر اُلفت و مجت یا لی جاتی ہے،ان میں رکھی کوئ حبكر ابوتا ہے اور رن تعصب یا یا جاتا ہے ۔ آ کے وہ اندس کے بارے ہی مکھنا ہے کہ وہاں صرف مالکی فرا ك لوك بن ،كسى اور ندسب ك مقلد بالكل نهيس طنة . اوراكروكسى حنى ياشانعي كود بال ديكم ليتي بي تواس كو فوراً مك بدركر ديتي بن ا ابن النيركي دوالكامل" يس ب كرور سلطان مغرب واندلس تعقوب بن يوسف بن عبدالموس في يبط تواسف ظاهرى مديب كاعلان كيا تها ، لیکن بچرا پنے آخری دَور میں مذہب نثا نعی کی طرف مائل ہوگیا تھا، اور اس نے اپنی قلم و کے بعض تنہروں میں اسی ندیب (نشافعی) سے قافبو كومقركيا تفا"

اسه احتن التقاسيم - ص ۲۳۷ . سته ایضاً سته ایضاً سته ایضاً سته ایضاً سته ایضاً سته ایضاً الوعلی الحسن بن محدزعفرانی سے طاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک
دوسرے کوسل کیا۔ اس کے بعدر بیع نے کہا دو الوعلی آئم شرق
بیں ہواور ہیں مغرب ہیں۔ ہم دونوں (اپنی اپنی جگر) اس علم اینی
فقرِ شافعی کو چیلا نے ہیں گئے ہوئے ہیں "
بہاں مغرب سے ربیع کی مراد مصر ہے کہ دہ بغداد کے لحاظ سے
مغرب کی جانب پڑتا ہیے۔

مُرسِبِ شافعي مغرب (شالى افراية) بين:

بلاد مغرب کاجهان کم تعلق ہے وہاں مالکیوں کے غلبہ کی وج سے شافعی ندہب فروع منہاسکا ، چنا ہنچہ مقد سی نے اپنی دواحس التقاسیم " یں بیہاں تک مکھا ہے کہ اس کے زمانہ میں تنام بلادِ مغرب ہیں (مراکش سے لے کر) عدودِ معرب شافعی خرمب کوکوئی تہیں جانیا ، وہاں یہ ذریب اتنا عنہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ کسی فقہی مسئل پر بحث وخلاکرہ کے دوران اس نے بعض مغربی علما رکے ساختے امام شافعی کا قول بیان کیا تو وہ حیران اس نے بعض مغربی علما رکے ساختے امام شافعی کا قول بیان کیا تو وہ حیران

the section of the

الاعلان بالتوبيخ عن ١٢٩ است المسلم عن ١٢٩ من ١٢٩٠

# نربب حنبلي

مدسب حنبلي كاأغاز

ندرب خبلی امام احد بن بندا دیں ہوئی الدوری والا مسوب ہے جن کی ولادت سال الدھ بیں بندا دیں ہوئی اور وہیں رائلہ دھ بیں انہوں نے وفات پائی۔ آپ کی ولادت کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ آپ مرتو بیں بیدا ہوئے گئے۔ آپ مرتو بیں بیدا ہوئے اور شیرخوارگی کی عربی ہی بغدا ولائے گئے۔ آپ امام شافعی کے فاص الخاص تلا فدہ بیں سے تھے اور اُن کی مصر کوروانگی کے وقت رخص سے کرنے ولیے فاص اصحاب بیں شامل تھے۔ جہوری مسلمان جن فقتی فل اسب پرعل کرتے ہیں ان ہیں بہرچو تھا فرم ہیں سے جہوری مسلمان جن فقتی فل اسب پرعل کرتے ہیں ان ہیں بہرچو تھا فرم ہیں سے بہلے بغدا دہیں ہوا اور بھروہی وہیں سے بہلے بغدا دہیں ہوا اور بھروہیں سے بہلے بغدا دہیں ہوا اور بھروہیں اس کو بہرت کم فروغ حاصل ہو سکا۔

بہدت کم فروغ حاصل ہو سکا۔

بہدت کم فروغ حاصل ہو سکا۔

ابن فرح ن امام احدین میں الدیسارج "میں کو تا ہے۔ وہ مام احدین میں اس کو ایس کو ایس کے مقابلہ میں اس کو ایس کو ایس کو ایس کو ایس کو ایس کا ایس فروغ حاصل ہو سکا۔

این فرحون اپنی کتاب الدیباج " بیل کهتا ہے: اوام احدیق بل کے قدید کا اس الحدیق بل کے قدید کا فہور سب سے پہلے بغداد میں ہوا ، چھر بدمک شام کے مہت سے شہرول میں بھیلا ، لین اب ( بعنی المصوی صدی ہجری ) بہد کر ور دو گیا ہے ۔ "

له الفوائدالبحبد. ص ۲ عد الدیائ-ص ۱۳

I Carried the state of the stat

اسے طبقات السبکی ۔ ج ۲۔ ص ۲۲۱۔ مترجم کہتا ہے کی بینی پندرہ یں صدی ہجری کے آفاز میں شافعی زہب کے ہیرو اکثر انڈونیشیا، طائیشیا، قلپائن، تھائی لینڈ، مری دنکا، معر، سوڈال، اردن، لیبیا، فلسطین اور فینائ پی آباد ہیں۔ جزوی طور پر بہ شمالی افریقیہ کے دیگر مالک، برصغر بند کے ساحلی علاقوں، سعودی عرب، عراق وشام اور مین ہی میں آباد ہیں۔ سسالہ ویں شنوا فع کی دنیا ہیں تعداد کا اندازہ وسس کروڑ لگایاگیا تھا ہیں (معراج محمد) پرتھی صدی کا زمانہ وہ سے جبکہ مصر پر عثیدیین (فاطمی)
مسلّط تھے۔ اورانہوں نے وہاں تینوں (فسنّی) خداہہ کے
ائر کاخاتر کر دیا تھا ،کسی کوقتل کیا ،کسی کوجل وطن کیا اور کسی
کو ڈرا دھر کا کر بھیگا دیا۔ اور وہاں صرف اچنے خدہب فض فنیعہ کوجل کی مدی گے آخر
بین زوال آیا۔ اور اس کے بعد ہی تنی ندا ہرب کے اثر مصر
میں واپس آسکے جہاں تک مجھے معلوم سے سب سے پہلے۔
میں واپس آسکے جہاں تک مجھے معلوم سے سب سے پہلے۔
مصنف حافظ عبد الغنی مقدسی ہیں "

مقریزی نے اپنی و خطط " بی فکھا ہے: "مصری عہدالو بیہ بی صنبلی ندمب اور حنفی ندمب کا کچھ زیادہ ذکر نہیں آتا ۔ اس ندمب کا کچھ زیادہ ذکر نہیں آتا ۔ اس ندمب کا کچھ زیادہ ذکر نہیں آتا ۔ اس ندمب کو صنبلی کو مصری دولت الو بیہ کے آخری دور میں فروغ حاصل ہوا"

مجھ عبدالملک الحجاوی کے زمانہ میں جو مسلمے مدھ میں مصریمی مذمب منب حنبلی کے عہدہ قضار برفائز تھے اور الالئے دھ میں وفات پان ، اس ندمب کو زیادہ ذوع حاصل ہوائیں

علامرابن خلدون اپنے دومقدم " بی مکھتے ہیں :
دامام احمد بن حنبل کے مقلدین بہت کم نعداد بیں ہیں کیونکہ
ان کا ندم ب اجتہاد سے دور ہے ، اور اس کا اعتماد وانحصا
زیادہ تران اخبار وروایات (احادیث) برہے جوایک دور ہے
کی تائید و توشیق کرتی ہیں ۔ اس ندم ب کے مقلدین کی اکثریت
شام اور عراق میں بستی ہے خصوصاً بغداد اور اس کے گردونول جی میں ۔ یہ لوگ دومہوں کی برنسیت سنت (نبوی کا زیادہ
میں ۔ یہ لوگ دومہوں کی برنسیت سنت (نبوی کا زیادہ
خیال دکھتے ہیں اور روایت مدین میں مشغول رہتے ہیں ؛

مذب خنبل مصرين:

جہاں کے مرکانعلق ہے وہاں یہ فرہب بہت مدت کے بعد بھیلا۔ وہاں یہ واضح طور پرسانویں صدی ہجری میں ظاہر ہوا۔ علامہ سیوطی اس تاخیر کی توجیہ کرتے ہوئے دو محن المعاضرہ " بیں کہتے ہیں اس سیوطی اس تاخیر کی توجیہ کرتے ہوئے دو محن المعاضرہ بیں ہے الجام وہاں کی تاریخ بیں اس فدم بیں ہے الی صدی اور اس کے بعد کے حالات بیں ملا ہے ، اس سیم وہاں اس کا کوئی ذکر نہیں ملا ۔ اس کی وجہ بہ ہے کہ امام احر رضی الشرعة تیسری صدی بیل قررے ہیں ۔ اور ان کا فدم بی الشرعة تیسری صدی بیل عراق سے باہر نہیں نکا ۔ اور بہ جوتھی صدی سے بہلے عراق سے باہر نہیں نکا ۔ اور بہ جوتھی صدی سے بہلے عراق سے باہر نہیں نکا ۔ اور بہ جوتھی صدی سے بہلے عراق سے باہر نہیں نکا ۔ اور بہ

ورحقیقت حنابل سرزما سزیس بنهایت قلیل تعدادی رسے، اورمعززی بهدیشراسی طرح رسے ہیں ، جیسا کرکسی نے ان کے بار سے ہی کہا ہے۔
یقوگوں کی قدد قال مَدْ هنگا اُحْمَد اور جو بی رسالہ کسی اور جو بی رسالہ کا ذرب ان نے والے و کُلُّ قَلِیل فِی الْا مَنام صَبِیل کی ہو سے ہجتے ہیں کہ امال کا مناب ان نے والے میکا دُولا می مناب کی اور جو بی (تعدادین) کم ہوتا ہے و و و و و و کو کی مناب کے ان الکو مناب کے ان الکو کا مرفول کے ہوا کہ و اور اصل ہے اس بدی نے ان قول سے کہاکہ دُولا فَصَلَّ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ

الم ریحانة الالبّاء ۔ ص ۱۲۹۹ در نیا ایرلیّن طاقا، و جدانی ق ص ۱۹۱۱)

عد اس ندمب کی تجدید و نشاہ نائیر پہلے آٹھویں صدی ہجری بیں امام ابن تیمید اور ان کے خدبن شاگر دامام ابن تیمی و عیرہ کے ذراید ہوئی ۔ اس کے بعد باریویں صدی ہجری میں خبر کے شیخ محد بن عبد الوہاب نے ابنی اصلا ہی تحریک کے ذراید صنبی ندمب کی تجدیداور انشاھت میں نایاں کام کیا ۔ ان کو معلوت سودی عرب کے بانی جالات الملک عبدالوزیز آل سعود کی بیٹت پناہی حاصل ہو تی اور ان کے عبد حکومت میں اس ندمب کو بیرو یا تے جاتے ہیں ، اور فلسطین اور اور جزیر قالور بد کے دیگر علاقوں میں بھی اس فدم بیرو یا تے جاتے ہیں ، اور فلسطین اور شام اور عراق دونے و میں بھی یہ اور اس مذم ہے بیرو یا تے جاتے ہیں ، اور فلسطین اور شام اور عراق دونے و میں بھی یہ تاوی ہیں آس مذم ہے بیرو یا تے جاتے ہیں ، اور فلسطین اور شام اور عراق دونے و میں بھی یہ تاوی ہیں آس مذم ہے اس مذم ہے اس کی تعداد کا از از ق تیست کی قداد کا از از ق تیست کی جالیں واکھ کے درمیان دیگا یا تھا ۔ ۱۲ (منت بھی)

سوائے اس کے کہ آج کل بلادِ نجد میں اس کو غلبہ حاصل ہے، نیز بغداد

### فريب حنبلي ويكرمالك ين:

مقد مقد مقد الله المسلم المالية المرب جوتهى صدى بجرى بين بقره ، اقليم القررالية في موقل ورقد كا علاقه ) ، ويلم ريين بركيسين كاجو بي ساحلى علاقه ) رحاب ريين بركيسين كاجو بي ساحلى علاقه ) رحاب ريين في أذريجان اور اكرمينيا كا علاقه ) اورا قليم خوزستان كي شهر سوس مين موجود تقاد اور بغداد مين الكواور فدم بوت مكفتا هي كه الكرا في السي سلسله بين وه مصر كا ذكر كرت موت مكفتا هي كه الدنه من مصرين فق مندم بي فاطمى كي مطابق وبين جات تقد ، البنه ديم معرف في البنه المراميون كابب محى نفهر فسطاط بين كلا على عام موجود تقد وبنا بين والمحمى موجود تقد الداور حنا بله كا مجى موجود تقالد اور حنا بله كا مجى موجود تقالد اور حنا بله كا مجى موجود تقالد اور حنا بله كا مجى

عه احن التقاسيم - ص ۱۱۱ و سااه ۱۲۷ و ۲۸ ، ۲۹۱ (حديد الرين طع بيرو عمواع مدام (حديد الرين طع بيرو عمواع مدام ا

کوئشانعی ان کے قریب سے گزرتا بہ ان اندھوں کو عبولا کا کرائی کے بیکھیے لگا

دیستے۔ وہ اس کو اپنے ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے مار مار کراَ دھ مُوَّا کر

دیستے۔ اس سے بہت سے شوافع کی جانیں صالع ہوئیں۔ یہ صورتحال

و بیکھ کرخلیفد راضی باللہ نے ان کے خلاف مہایت سخت فریان جاری

کیا جس ہیں حنابلہ کی سرگرمیوں کی فرست کی گئی اور کہا گیا کہ اگروہ اپنی

ان فرسی سخت گیر ہوں سے بازید آئیں گے تو ان کو لوری پوری منزا

وی جائے گی اور بے درینے ان کا استیصال کیا جائے گا۔ دغیرو وغیرہ "

ورحقیقت اس قسم کے فتنے کھولے کرنا ان سے عوام کے تعصب

ورحقیقت اس قسم کے فتنے کھولے کرنا ان سے عوام کے تعصب

اور شر لہندی کا فتیج نھا، اور اکثر ان کا تعلق الیسے اعتقادی امورسے

قصا جن سے دوسرے لوگ اختلاف رکھتے تھے، کیو ٹکرع قائہ ہی حنابلہ

مخیا جن سے دوسرے لوگ اختلاف رکھتے تھے، کیو ٹکرع قائہ ہی حنابلہ

کے چند مخصوص نظریات ہیں۔

مربب عنبلى اور نداس متكلين:

تات الدین سکی نے اپنی "طبقات" یں لکھا ہے کہ حنا بلہ کے متعدہ سے متعددہ سے متعددہ سے الفرعلی اشعری عقیدہ سے خارج شہیں ہواسوائے الن گوں کے جوا بل تجسیم سے حالے کے ماری شہیں ہواسوائے الن گوں کے جوا بل تجسیم سے حالے کے متعدد ما بلہ مسبکی نے آگے لکھا ہے کہ "ویگر ندام ب المنظم کے اللہ مسبب سے زیادہ ملتے ہیں یہ میں اہل تجسیم سب سے زیادہ ملتے ہیں یہ

اله ابن الاثر الكائل ع ٨ - ص ٢٢٩ د ٢٣٠ (طع يوروب) عله طبقات السبكي ع ٢ - ص ٢٢١ سله ابضاً - یں بھی چرتھی صدی ہیں اس کو تسلط حاصل تھا، خصوصاً ساس رہ سے مگ جھگ اس کا وہاں بڑا زور تھا۔ مگ جھگ اس کا وہاں بڑا زور تھا۔ ابن انبرا پنی تاریخ الکامل ہیں اس سن (سیس رہے) سے واقعات

بیان کرتے ہوئے مکھتاہے:
"اس سال (بغداد بی) حنابہ نے بڑی طاقت بچڑی اور ان کو
اس قدراق ترار حاصل ہوگیا کہ وہ فوجی افسروں اور عام لوگوں کے
گھروں پرچھا ہے مارتے، اگر وہاں نبیذ نظراتی تو اس کو بہادیتے،

کوئی گانے والی بل جاتی تو اس کو مارتے اور آلات موسیقی کو تورا دالے۔ خرید وفروخت کے معاملات میں وخل دیتے اور اعتراصات کرتے،

مردول کو فورتوں اور اولوکوں کے ساتھ چلنے سے رو کتے ۔ اور ان

مے متعلق تحقیق کرتے کران کا ہتمی تعلق کیا ہے۔ اگر کوئی بتا نے سے گریز کرتا تو اس کو مارتے میشتراور لولیس کر اس الا کا ہی ر

سے گریز کر تا تو اس کو مارتے پیٹتے اور لولیس سے پاس لا کر اس پر حیاسوزی کا الزام سگاتے ،"

وه مکعقا سے کودان کی ان احتسانی کارروائیوں سے بغداد میں بطا مہنگامہ بیا ہوگیا۔ بالائخر بغداد سے کو توال بدرالدین خوشی کو ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑی اور ۱۰ جادی الا خره کو اس نے الجمحمد برمہاری حنبلی سے تلامذہ کے سامنے اعلان کرا دیا کہ کوئی دوخبلی باہم جع مذہوں اور مذکوئی ذرمیں مناظرہ کی ۔

ابن ایر کہتاہے کہ کوتوال کے اس اعلان کاکوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بلکران کا فتنہ وفساد اور بڑھ گیا۔ انہوں نے ایک ترکیب یہ کی کہ مسجدوں ہیں رہنے والے اندھوں کو اپنے ساتھ طالیا۔ جب بھی

# Toobaa-Research-Libra

# خاتمة كلام

الغرض ال مذکورہ بالا مذاہب اربعہ کو وقت کے ماتھ سے فرع حاصل ہوتاگیا اور اہل سندے کے بقیہ نداہ ہب مٹنے گئے ،
یہاں تک کہ جب ساتویں صدی ہجری آئی تو پوری اسلامی دنیا ہی انہی چار نداہ ہب کو غلبہ حاصل ہوگیا اور سب جگر ہی چیا گئے اور فقہا کے اسلام نے بھی انہی مذاہب اربعہ ہیں سے کسی ایک کا انباع صروری اسلام نے بھی انہی مذاہب اربعہ ہیں سے کسی ایک کا انباع صروری قرار و سے دیا ۔ لہٰذا ان کے سوابقیہ تنام سنی مذاہب فنا ہوگئے سوائے ایک ظاہری مذہب کے ، جو بعض حالک ہیں آٹھویں صدی ہجری کی قائم رہا، لیکن بالا تروہ بھی ختم ہوگیا ، جیسا کہ ہم اور پر تفصیلًا بیاں کر جکے ہیں۔

(چنائخرمقریزی کہتاہے کہ "جب سلطان ظاہر بیرس مبند قداری کا دورِ حکومت آیا تواس نے مقرر کئے ہو تواس نے مقرر کئے ہو شافعی مالکی، حفی اور حنبلی تقصے۔ پیسسلسلہ 15 المرص مرابر جاری رہا۔ پہمال تک کرتام عالم اسلام میں ان غرار ب

مله یہاں معریم رادشهرد فسطاط بے جاس نام بی قامره سے الگ تھا، پھر بعدیں دونوں ل کرایک ہو گئے اور فسطاط قائرہ کا ایک مصر کہلانے لگا۔ آج کل اس کو معرقد مرکم اجا تاہے۔ (مصنف) مجى مشرق ومغرب كے بعض شهرول بي اس برعل جارى ہے۔ اسى طرح شيعة فقد كے متبعين مجى ايران اور دوسرے مكول بي بيہا مجى موجود تحصا ور اب مجى موجود بيں۔

بیزمقرین نے ہو اسعری ندمہ سے باسے میں لکھا ہے کہ عقائد میں صرف وہمالیک ندمہ برہ گیا ہے ، بیرہی محلِ نظرہے ،کیونکہ احتان اصول وطفائد میں "ماتر بدی ندمہ ب" کے بیرو میں ، البندان کو باس لحاظ سے اشعرلوں میں شمار کیا جاسکتا ہے جن معنوں میں ناج الدین سکی نے شار کیا جاسکتا ہے جن معنوں میں ناج الدین سکی نے شار کیا ہے جس کے تعقاد کیا ہے ۔ اسس کے علاوہ مقریزی نے حنابلہ کو شاید ان کی قلیل تعداد کے بیش نظر تا بل فران کی تلیل تعداد کے بیش نظر تا بل فرکر تہیں سے فائد کے باب ذکر تہیں سمجھا ورمة جیساکہ ہم پہلے بیان کرا تے ہی عقائد کے باب فرکر تہیں سمجھا ورمة جیساکہ ہم پہلے بیان کرا تے ہی عقائد کے باب بیں ان کے چند مخصوص نظریات میں .

فقهی غراب کی موجوده صورت حال:

اب ہم اس بحث کے آخریں ان اسلامی فقہی ڈامہب کی وہ صورت حال بیان کریں گے جو موجودہ دور بیں اسلامی ونیا بیں پائی جاتی ہے۔ اسس سے قارئین کو معلوم موگاکہ آج کل یہ خدامہیں اربعہ بلادِ اسلامی کے کن کن علاقوں میں موجود ہیں اور وہاں ان کا کیا تناسب ہے۔ لیکن واضح رہے کہ ہمارے اس جدید دور کے جائزہ کا ما فذریادہ تر اور و پی مستشر قین کی گنا ہیں اور ان کی نخفیقات ہیں۔ کیو کو عربی زبان ہیں اس دور سے متعلق معلیا

اربعه كيسواكوني فقهي نربب ابساباني مذرباحوابل اللا كالمربب كردانا جائا بوركويا صرف يي چار مرب اسلامی تفتی فراس کہا نے لگے)۔ اور اسی طرح خامب متعلمين مي سعصرف خرمب اشعرى باقى ره كيا-اب انہیں زارب کے لئے تام اسلامی مالک میں مارس خانقابي،زاويے،رباط اور تكيے قائم كئے جانے لكے۔ ادرار کوئی شخص ان کے سواکسی دوسرے ندب کا اتباع كرنا جابتاتواس يرتنقيدكي جاتى اوراس كوانبي جار فراسب مي سے سى ايك كى تقليد ير مجبور كيا جا تا جب ال كوئى شخص ال چار نداب مي سےسى ايك كامقلد يديونا ال كويد توقاضي ( في عمقر كيا جاتا اوريد السسى كى كواسي تبول كى جاتى ريزاس كوكسى مسجد كى امامت وخطابت متى اورىد وكسى مرسدكا استاد مقرر موتا -اس زمانديس ان تام مالک کے نقبار نے ان چار مذاہب میں سے کسی ایک نیب کی تقلید کو واجب قرار دے دیا اور ان کے سواکسی عبی دوسرے مدیب کے اتباع کو حرام قرار دے دیا۔ اس وقت سے اب کساسی فتوے برعمل در آمدیکے۔ يهال زابب" الي اسلام" سے مقريزى كى مراد جہورسلين" کے ذاہب ہیں۔ ورد فرہب اباطبیداس وقت مجی موجود تھا اورآج

سم المقريزي "خطط" ع ١ يس ١١٦٠ و١١٨٠

كاساتذه كى نصف تعداد احناف مي سے موتى ہے اور نصف الكيو يس سے - دراصل تونس يں احاف كوبدا متياز صرف اس لين ماصل ہے کہ وہ شاہی خاندان کا ذہب سے۔ آج كل مقريل شافعي اورمائي ذربب غالب ب، شافعي ريف رشمالی مصر) میں ،اور مالکی صعید (جو بی مصر) اورسو ڈان میں ۔ان کے بدحنق عبى طى تعداد مي بي، اور حكومت كايبى مربب سے اوراسى كےمطابق (سركارى طورير) فتوسے دبنے جاتے ہي اور عدالتوليي مقدمے فیصل کئے جانے ہیں۔ باقی رہے حنابذتو وہاں ان کی تعداد نہایت فلیل سے بلکروہ شاؤو نادر سی طنے ہیں۔ مك شأم ين صفى زرب كو غلبه حاصل ب ،كيونكه وبال منيون يس سے نصف احناف بين، اور ايك چوتفائي شواقع بين، اور ايك چوتفائي فلسطين مين شوافع اكفريد مي بي،اس كے بعد منبلى، بير حنفى اور بيم مالئ. عراق میں احناف کی اکثریت ہے۔ اس کے بعد شافی ہیں ، پھر مالکی اورسب سے کم صنبلی ۔ عَمّا فَى تركول كى بعارى اكثريت صنفى المذبب بد، اسى طرح البانى

سند واضع رہے کہ معھولاء میں تونس کے شاہی خاندان کی حکومت ختم کردی گئی اور اس کی جگرجہوریہ قائم ہوگئی۔ ظاہرہے اس سیاسی انقلاب کے انزان ان عدالتی انتظامات بر پیسے ہوں گے اورموج دہ دور میں صورت حال تبدیل ہوئی ہوگی۔ (معراج حجہ) آج كل مغرب اقضى (مراكش وعيره) مين ندب مالكي كوغليه حاصل ي اسى طرح البرائز، تونس اورط الس (ليسا) مي مي وي جايا بواهي -ان تام مالک بی مالکیوں سے سواکسی دوسرے فرس کا مقلد نظر نہیں آنا ، البند صرف حنفی بهت تحوری تعداد میں ملتے ہیں جردر حقیقت عثانی ترک خاندانوں کے آثار با قیہ ہیں۔ بیمی زیادہ تر تونس میں ہی جى بي سے چندافراد شاہى خاندان سے مبى تعلق ركھتے ہى بہي وج سے کرویاں کے دارا لیکومت میں مالکی قامنی کے ساتھ ساتھ حنفی قاضى هى نظراً تا ہے ليكن ملك كے بقيہ تام حصول كے قضاة مانكى المذرب مين والالحكومت مين دوقا صبول (جون )كي طرح دوبرط مفتى معى بن ان بن سے ایک حنفی ہے جس کوشنخ الاسلام كاخطاب الامواب اوردولول مي اس كاميا ورجد سے اورمعذى طوربرتمام مفتیان مک کاوہ سربراہ اور رئیس سے دوسرامفتی افتی ہے اوراس کا دوسرا درجہ ہے لیکن اب مجمد دنوں سے اس کو بھی ن الاسلام كالقب ل كيا ہے۔ اگرچ پورے ملک (تونس) میں نرب حنفی کے مقلدین کی تعداد بہت کم ہے لین قدیم دستور کے مطابق وہاں کی مشہور جامع الزیتو نیہ

تله معلی برتاب کرور فی مافذوں میں سے مصنف نے زیادہ ترفرانسی متشرق کو کو کا Louis Massig NON: ماسینیوں کا اس کتاب سے مدد ل ہے،

ANNUAIRE ملک MONDE MUSULMAN. PARIS, 19 ۲۳، 1949
(مولی فی)

شافی بھی آباد ہیں۔ برصغیر مند میں احناف کی اکٹریت ہے، اور وہاں ان کی تعداد تقریباً چارکر وٹرانشی لاکھ ہے۔ وہاں شوافع بھی تقریباً دس لاکھ کی تعداد بیں ہوں گے۔ اہل حدیث بھی بہاں کٹریت سے ہیں یعف دیگر مذاہب دا ثنا عشریہ وعیرہ) کے متبعین مجھی بہاں یا شے جاتے ہیں جو ہمانے

وائرہ بحث سے خارج ہیں۔ جزیرہ سیلون (مری دنکا)، فلپائن، الائیشیا، جاوہ اوراس کے قرب وجاد کے دوسرے جزیرول (اندونیشیا) کے باشندے

وی بداعلادوشار، ظاہر ہے کو تالا ہویا اس نے قبل کے میں جبکہ برصغیر بہند (بھارت ا پاکستان اور بن کل ولیش ) کی کل آبادی تقریباً چالین کروٹریا اس سے پھر کم تھی بیکن اب الله ی میں اس برصغر کی کل آبادی تقریباً ایک ارب الله ۱۳ کروٹر ہے۔ اس بی سے صرف بھارت کی آبادی تقریباً ہے۔ اگر وٹر مسلمان آباد ہیں۔ (ان میں صنعی مسلمان تقریباً ، اگر وٹر مہول گے)۔

تقریباً ہے۔ اگر وٹر مسلمان آباد ہیں۔ (ان میں صنعی مسلمان تقریباً ، اگر وٹر مہول گے)۔

اب سے 19 الدی میں پاکستان کی آبادی تقریباً ہے ۱۲ کروٹر ہوں گے۔

کی آبادی بھی تقریباً اتنی ہی ہے۔ گو با ان دونوں عکوں کی کل آبادی ۲۵ کروٹر ہے،

اور ان میں مسلمان تقریباً ہے۔ اس حساب سے پورسے برصغر بہند میں آج کل احدان کی تعداد ، اور ہے کل احدان کی تعداد ، اور ہے۔

کی تعداد ، اور ہے اس کروٹر ہیں۔ اس حساب سے پورسے برصغر بہند میں آج کل احدان کی تعداد ، اور ہے۔ کی احدان کی تعداد ، اور ہے کی احدان میں۔ اور مدید ہے۔

مدید کی تعداد ، اور ہے آبا کی تقریباً ایک ارب تعمین کروٹر مسلمان آباد ہیں۔ اور مدید میں میں کروٹر مسلمان آباد ہیں۔ اور مدید میں اس میں۔ اور مدید میں مورسے نہیں کروٹر مسلمان آباد ہیں۔ اور مدید میں میں مدید میں اس میں۔ اور مدید میں مدید میں میں میں۔ اور میں۔ اور میں۔ اور میں میں کروٹر مسلمان آباد ہیں۔ اور مدید میں میں کروٹر میں اور میں۔ اور مدید میں۔ اور میں۔ اور میں میں کروٹر میں اور میں۔ اور میں۔ اور میں۔ اور میں۔ اور میں۔ اور میں میں کروٹر میں اور میں۔ اور

ی دراد ۱۰ با با ۱۷ به به اس روز کے دریب سید -مروے زمین پر آج کل تقریباً ایک ارب میس کر و مسلان آبادیں -اور ماہرین کے اندازہ کے مطابق حنی ندم ب کے بیرو تام مسلانوں کا دو تہائی ہیں - اسس لیا ظاسے آج کل پوری و نیا میں حنی مسلانوں کی تعداد تقت میا با ۸۷ کروڑ ہے -لیا ظاسے آج کل پوری و نیا میں حنی مسلانوں کی تعداد تقت میا با ۸۷ کروڑ ہے - اورباسندگان بلقان اکثر صفی بین.

کردول کی اکثریت شا نعی سعیدی بین صال آرمینید کے مسلمانوں کا سے
کیونکہ وہ نسلی اغذیار سے ترکمانی بین باکردی بین.

ایران کے سنیوں کی اکثریت شافعی ند بہب کی بیرو ہے ۔ اور باقی
ہوتھوڑے نے جاتے بین وہ صفی المذہب بین.

افغانستان بین اکثریت احاف کی ہے ۔ شافعی اور صنبی بہت ہیں ۔

مغربی ترکستان جی برجی اور خیوہ و عیرہ بین وہاں کے باشند سے
صفی بین ۔ اور ششرتی ترکستان جی کوچینی ترکستان بھی کہتے ہیں وہاں کی اشتریت بیلے شافعی تھی ، کیکن بھر بخاراً سے آنے والے علیاری کوششوں
معربی احاف کی اکثریت ہوگئی۔

معربی احاف کی اکثریت ہوگئی۔

بلادِ قوقار اور اس کے گردونوال میں اکثر مسلمان صفی بین ، اگر چہ
بلادِ قوقار اور اس کے گردونوال میں اکثر مسلمان صفی بین ، اگر چہ
بلادِ قوقار اور اس کے گردونوال میں اکثر مسلمان صفی بین ، اگر چہ

ف کردوں کی آبادی بہاٹی علاقوں بیں بھیلی ہوئی ہے جو کردستان کہلانا ہے اور یہ سیاسی اعتبار سے کئی ملوں بیں بڑا ہوا ہے بینی نرکی ، عراق ، ابران ، آرمینیا و آذر بیجان بیں بارمترجم )

یل ارمترجم )

موبر آذر بیجان اور کردستان میں ہے جو ترکی سے شصل ہے ۔ (معراج محمد)

موبر آذر بیجان اور کردستان میں ہے جو ترکی سے شصل ہے ۔ (معراج محمد)

عدہ مغر فی ترکستان معید و شیاع علاقہ مراد ہے جس میں قازق نمان ، ترکما فستان و طیرو شال بی (منزجم)

میں بلاد قوقانی افتقاس سے مراد کا کیشیا ہے جو بحراسود اور بیروکیسیین کے درمیانی علاقہ بردشتی بہیں واقع ہے ۔ (مترجم)

بردشتی ہے ، داغتیاں بھی بہیں واقع ہے ۔ (مترجم)

## کتابیات مصادر و ماخذ

ابن خلكان: وفيات الاعيان. (طبع إلاق ١٤٥٥ مواليه (القاسره، المطبع الميمتدنا الساسره). إن مظع بكتاش ابن فلع (ابن فلح كى فلى بياض) مخطوطه -احن التقاسيم في معرفة الآقاليم: الوعيد الدمحمد بن احمد البشارى المقدسى -(ليدن ٢٠٠٤م)- (جديدالريش سيحقيق واكثر محد مخزوم ببرو عمواير) الاعلان بالتوبيخ لمن وَمَّ علم الناريخ : شمس الدين السخاوي. ( ومشق ، مطع الترتي القرسي بسولية) -بغينة الملتمس في ماريخ رجال البالاندس: ابن عميره الصبي الفرطبي -(ميدرد، المكتبة الاندلسيد، ١٢ -١٨٨١ع) تحفة الاحباب وبغية الطلّاب في الخطط والمزارات الخ : شمس الدين السخاوي بهامش: نفح الطيب للمقرى . (مصر٧-٢٠١١ه) تهذيب التهذيب : ابن جرالعسقلاني - (حدراً باد ، وكن ١٣٢٥ مه) -التغرالبسام في ذكر من ولي قضاء الشام: ابن طولون- (دمشق المهواع) -حن المحاضرة في اخبار مصروالقاسرة: جلال الدين السيوطي. ( القاسره ، ادارة الوطن 1499مه م)-(القابره، مطبعة الموسوعات المسلمه)- (القابره، مطبعة السعاده مماساته)-

شافعی المذرب بین واسی طرح سیآم (تعانی لینڈ) کے سلمان بھی شافعی بین ولین تعوری تعداد میں حنفی بھی بیں جو مبندوستان سے گریہاں مندھینی رایعنی ویت نام ، لا وس اور کمبور یا اور آسٹریلیا کے ملان محى شافعى المذبب بي -جنوبي امركيه كے مك برآزيل مي تقريبًا بيس برارحفي مسلمان آیاویں۔ جکدامریکہ کے دیگر مالک اور ریاستوں میں آباد سلان مختلف فقبى غابب كےمقلدين واوران كى مجموعى تعداد تقريبًا ايك لا كوچاليس متناس شافعي اورمنبلي غالب اكثريت بمي بين ليكن وبال كنفهول می حقی اور مالکی میں یاتے جاتے ہیں۔ غبر کے باشندے سب حنابوہی، اورابل عيس شوافع مي بين ، عدل اور حضر موت كيسني لوك شوا فع میں ،البند عدن کے کردونواح میں حنفی بھی یاتے جاتے ہیں . عَمَانَ بِي مُرْبِ إِياضِيهُ كَا عَليه بِدر بِلكروبال الذي كَي حكومت ہے)،الیتہ ویال حنا بلراور شوافع بھی طنے بیں۔اور قط اور بحول يس مالكيول كى اكثريت بعاورج لوگ منابريس وه بخدس آكريمال احمام كالركنت كى اكثريت عنبلى اور مالكى غربب كى بيروب. اور کویت یں مالکیوں کی اکثریت ہے۔ والتداعم۔ الله عيرسودى عرب يى جازاوي كى ماين ساعلى اوربهارى علاقة كانام ب . گويا كراورطالف اسك شال مي داقع مي اور نبان اس كيجنب مي - ١١ در ارترعم) الله اختار سعودی عرب محدث فی ساحلی علاقه کانام سے جوکویت اور قطر کے درمیان واقع ہے۔ اسی کو قدیم زمان میں " بجر " اور " بحرین کہاجا کا نتا ۱۲ دمتر جم

صفوة الاعتبار بستودع الامصاروالاقطار: الشيخ محدبيرم الخامس التونى -(قابره مطبع جريرة الاعلام ومطبع المقتطف ال-ابتلاه)-الضوءاللامع لابل القران التاسع بشمس الدين السخاوى - (مخطوطه)-(طبع بالقابرة مطبع السعادة عماري) -طبقات البكي عطبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي. (القاسرة المطبعة الحينية مهمسليم)-العقدالثنين في ثارت البلدالايي: تقى الدين محدين احمد الحنى الفاسى -(مخطوطة الخزانة التيمورية بارالكتب المعرية - رقم ١٧٩٨) مجلد (طبع بالقابرة ممايع)-الغوائد البحصة في تراجم الحنفية ومحدور الحي اللكنوي - (القاهرة المطبع السعادة مهمساره)- (عديدالدين: كراجي، قدي كتب ظانه، ١٩٨٧ء)-تضاة مصرعلى بن عبدالقادرالطوفي . (مخطوط) . الكامل في التاريخ: ابن الاشرالجزري - (ليدن الم-١٨٥١ع) -(يولاق ممايه) محاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر: على وده السكتوارى اليوسنوى -(بولاق، ساره)- (القابرة ، المطبعة الشرقيد السلام)-المرقاة الوفية في طبقات الحنفية : مجدالدين الفيروز آبادي - (مخطوط) -معالم الايمان في معرفة الل الفيروان: الشيخ الوزيدعيدال حمل الدباغ -(تونس، المطبعة العربية النونسية بالسايه) -المعجب في لخيص اخبار المغرب وعبدالوا صرالمراكشي - (القاسرة ا

طبة الكبيت بشمس الدين محد النواجي - (لولاق المعلم ه) - (القامره ، مطبع الوطن 199 دع)-خطط المقريزى والمواعظ والاعتبار بدكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيد: تفى الدين المقرميزي (طبع بولاق نعلامه)-الديباج المزمّب في معرفة اعيان علاه المذمرب: ابن فرحون اليعرى - وبهممّم ونيل الابتهاج "لاحمد بإبالتبكتي - (القامرة - مطبعة السعادة رصلة إبن بطوطة = تحفة النظار في عرائب الامصار وعبائب الاسفار : ابن بطوطة - (بيرس ١٨٥٠ م) ٢ جلد- (القاسره ، مطبع وادى النيل مماليه)- (القامره :مطبعة الخرية ساسام) رفع الاصرعن قضاة مصر: ابن جرالعسقلاني (قلى نسخد) . [القاسرة، طبقة الاميريد 2001م] ريحانة الالباروزسرة الحياة الدنيا: نهاب الدين احمد خفاجي - (لولاق معلايم)- (معراهم المعلم عثان لاساليم)-(حديدالريش: القابره ١٩٣٤ عمله) السبل الوابلة على ضرائح الحنابلة : محدين حميد المكتي (مخطوطه ؟) سرح العيون شرح رسالة الى زيرون : ابن نباتد المصرى و (لولاق معليه)-(مص مطبعة الموسوعات المالمام (اسكندريين الالماء).

صبح الاعتنى فى صناعة الانتئار: احدالقلقشندى - (لولاق صوليم) (قامره والالكتب المصرب ٢٠ -١٩١٣ء)

مطيع السعادة مماساه) - (القابرة ،مطبع الجالية مساه/ الواسم) معم البلاك : باقت الحوى الروى - ( ليزيك ٢٥ - ١٨٩٧ - ١ ر ۲۲-۱۳۲۳ م) - (طبع جدید: بروت (=1929/01mgg معيدالنعم ومبيدالنقم: تاج الدين البكي - (ليدن 19.4) مقدمة ابن خلدون - (بيروت مطبعة ادسة من الدير) -(القابرة، مطبع مصطفة الحديث واعير) المنهل الصافى والمستوفى بعدالوافى : ابن تغرى بردى - (مخطوطه) (طع بالفاسرة ، دارالكت المصرية المعالم) مواسم الادب وأثار العجم والعرب بجعفر بن محد الشهير بالبيتي باعلوى السقاني- (القاسرة، مطبعة السعادة كالماليه)-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب : احدا لمقرى . ( بولاق و <del>٢٧</del>١ چ) (القابرة مطبعة الازبرية المبساع)-نيل الابتهاج بتظريز الديباج [وبوذيل لكتاب الديباج المذيب] احديابالتبكتي - (طبع فاس الماسليم)-وبهامش" الديباج المذب " (القامرة ، ٣٠ - ١٣٢٩)-وفيات الاعيان: ابن خلكان - (ولاق محيد تا 1799م)-(القابرة المطبعة الميمنة ساليه).

> الله عند مي كتب خانه - آوام بالع - كرا في مل

# طوفي لا تبريري

راولینرل

اردوانگش کتب اسلامی

تاریخی سفرنا ہے لغات